

Ų

C

0

m



مرادطا برمحود نواز پر شنگ پریس سے بھچوا کر دفتر ما ہنا مدحنا 205 سر کلر دوڈ لا بور سے شاکع کیا۔ خطوک ابت و تربیل زرکا پید ، **ماہنا مد صا** پہلی مزل محملی این میڈیسن مارکیٹ 207 سر کلر دوڈ ادو باز ارلا بور فون: 3731-372 - 3731690 ای میل ایڈریس، ادو باز ارلا بور فون: 042-3731690 ، 042-37321690 ای میل ایڈریس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

# بن \_\_\_\_\_

W

W

W

8

m

| ا گازرجانی 7 سند                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمر اعبازرهانی 7 تم آخری جزیره مو آم ریم 28 نعت تنور پھول 7 تم آخری جزیره مو آم ریم 28 پیاری باتیں سیداخر تاز 8 آگ جہال اور سے سدرة النتی 184 پیاری باتیں سیداخر تاز 8 آگ جہال اور سے سدرة النتی 184 رمضان المبارک عبادات وریشیق 16 بید |
| پیاری پاری باتیں سیافتر ناز اک جہال اور سے سدرۃ النتہا 184                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |
| لفش محبت رافعها عبار 58<br>المشاع المناء المناعشق ہے قرة العین فرم ما می الما کا 102                                                                                                                                                    |
| اندیششرکے بغیر ابناناء 13                                                                                                                                                                                                               |
| المن وائم ترة العين رائع المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                        |
| ایک دن حنا کے نام فرخ طاہر قریش ہے۔                                                                                                                                                                                                     |
| صله حیابخاری 163                                                                                                                                                                                                                        |
| دلول کے کعبے مشروناز 171                                                                                                                                                                                                                |
| ادهوری رات کا چاند خالده نار 216<br>کاسه دل سندس جیس 152 ملال شازیه خان 232                                                                                                                                                             |

ا نعتیا ہی اہنامہ حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پہشری تحریری اجازت کے بغیراس رسانے کی کسی بھی کہائی، تاول یا سلسلہ کو کسی بھی انداز سے مذاتو شائع کیا جاسکتا ہے، اور مذکسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرا مائی سنگیل اور سلیے واز تسط کے طور پر کسی بھی شخل میں بیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

HO KOK العرف رسول مقبول

اسلام کو دنیا ش کی شان شی ہے بندے کو فدا کی کی مجان شی سے آیا جو مجمی ویست میں دشوار سا کھہ مشکل ہوئی اک آن میں آسان شہی سے

دھرتی ہے جہاں بھی ہیں کہیں اولیا اللہ بردال کا ملا ہے انگیل عرفان شہی سے

ہر پھول کے چہرے پر ترے حسن کا جلوہ کلیوں کو لمی کلیت و مسکان شہی سے

اس جگہ میں جہاں یاس کے جہائے ہیں اند میرے جینے کا ملا ہے وہاں سامان شہی سے

میں اور وفا کا کوئی منہوم نے جانوں وابسة رہے دیں میرا ایمان تہی سے

گھیائے مقیدت جو نذر کرتا ہے اعجاز اس منف میں اس کو ملا فیمنان شہی سے



ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سا ہم نے اس کوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا اک سواری کہ شناسانہ تھی مگر پر اتری اک جملی تھی کہ تہذیب نظر پر اتری طوے دیکھیے جو مجھی شامل ایماں بھی نہ تھے اور ہم ایسے تن آساں تھے کہ حیران بھی نہ تھے دل کی آخوش میں اک نور دہمکتا آیا۔ ایک لحہ کئی صدیوں ہے چکتا آیا وہم و تشکیک سے الہام شعاری نہ رکی شب سے شنرادہ خاور کی سواری نہ رکی چروں کے مدف تیرہ سے ہیرے اجرے ب کرال موج سے بڑیے اجرے

قارئین کرام! جولائی 4<u>201</u>4 یکاشارہ پیش خدمت ہے۔

W

W

جب بيتاره آپ كے باتعول من موكالورمضان المبارك كمقدس مبين كا آغاز موچكا موكااور آپ اس کی رحمتوں سے بہرہ مند ہور ہے ہوئے ۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہتم پرروز ے فرض کردیے مجے جس طرح تم ے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے مجھے تھے تا کہتم پر ہیز گار ہو۔ بیرو و مفت ہے جوالد تعالی مسلمانوں میں پیرا کرنا عابتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پہندیدہ کام ہے رک جائے۔روزے کی حالت میں ہم کمانے ہے اس لئے رک جائے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔خواہش کے باوجود شکھایا نہ بیا، وسائل موجود تھے،ان پراطقیار بھی تھا مگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنووی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امار ہے ا اندرتوت ارادی موجود ہے کہ ہم ان کاموں ہے رک جاتیں جواللہ کونا پیند ہیں اور ان کاموں کو کریں جواللہ کو محبوب ہیں ۔ بیاحساس کراللہ و کچے رہائے اور ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب پروان پڑ متا ہے تو ہم پر ہیز گار بنتے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات ہے زیاوہ سے زیاوہ بیش ، یاب ہونے کا ویق عطافر مائے۔ (آمن)

عبد تمسر الست كاشاره"عيد تمير" بوگاعيد تمير من عيد كاشعار، مبندي ك ويزائن، عيد ك يكوان اور دوسرى تحريس عيدى مناسبت سے بول كى مصنفين سے درخواست ہے كہ وہ عيد تمبر كے لئے اپنى تحريري جلد از جلد بجوا وس تا كەعمىدىمىر مىل ھىگە ياسلىل-

عبدسروم المعالى المدے ملے عبد كى تياريال شروع موجاتى ہيں، مہندى، چوڑيال، نت نے لياس، كمرى آرائش وزیرائش اور مزے دارچٹ ہے پکوان،آپ بھی ہرسال عید کے موقع پرخصوصی اہتمام کرتی ہوں گی ۔اس بارآپ نے عید کے موقع پر جو حصوص اہتمام آئے گئے اوراپنے ووست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تفصیل بميسِ لك كربجواتين مصنفين كرماته قارتين بعي اسطيط من الدكر بجواسكة بين ابيع جوابات اس طرح بمين مجوا کیں کہ 20 جولائی تک ہمیں موصول ہو جا تیں۔

اس شارے میں: بالک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش اس کے ساتھ ساتھ قر ۃ العین خرم باتنی ادر را نعدا مجاز کے ممل ناول ،سندس جیس کا ناولٹ ،قر قالعین رائے ،خالد و نار ،مبشر و ناز ،حیا بخاری ، شازید غان اور کنول ریاض کے انسانے ،سدرۃ اُمنتی اور اُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حتا کے بھی مستقل سلسلے

آپ کی آیرا کامنتظر

بیار کو استان کی پیاری باتیں

W

W

M

ه سيدنا الس رضي الشه تعالى عنه كہتے ہيں كه. ایک بخص نے مقام بقیع میں دوسرے کو پکارا۔ ''اے ابولقاسم!'' رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدهر ديکھا تو وہ حص بولا۔

" يا رسول الله صلى الله عليه دآله وسلم! عين نے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کولیس پکارا تھا بلکہ فلإل محص كو پكارا تها (اس كى كنيت بهني ابوالقاسم

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ "میرے نام سے نام رکھ لوگر میری کنیت کی طرح کنیت مت رکھو۔"

محصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كهت

" مم میں سے ایک مخص کے ہاں اڑ کا پیدا موا اور اس کے اس کا نام محمد رکھا۔" لوگوں نے

" " بهم تخفيح كنيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسمم کے نام سے میں رحیس کے ، ( یعنی تھے ابو محر نہیں کہیں گے ) جب تک تو آپ ملی اللہ علیہ وآله وسلم سے اجازت نہ لے۔"

و و فخص آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے باس "مراایک لوکا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کا

نام محر رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام ک اجازت، بھے دیے سے انکار کرتے ہیں (جب تك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم في مايا... ''میرے نام پر نام رکھوسین میری کنیت نه رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں، میں تہارے درمیان تقتیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال غنیمت

الله تعالى كے مال بہترين تام

سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عند كيت بي كد ارتبول التدسلي التدعليه وآله وسلم في فرمايا -" متہارے ناموں میں سے بہترین نام الله تعالی کے بزدیک سے ہیں، عبداللہ اور

# بيح كانأم عبدالرحمٰن ركهنا

سيدنا جابر بن عبد التدرضي الله تعالى عنه كبت ہیں کہ ہم میں سے ایک حص کے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ جھے ابوالقاسم کنیت نددیں گے اور تیری آنکھ تفتثري نهركرين سطح لؤوه رسول الثد صلى الله عليه

8 جولنى 2014

والدوسلم کے باس آبا اور بد بیان کیا تو آپ سلی الله عليه وأله وسلم في فرمايا-دور يخ بيني كانام عبدالرحمن ركه لو-"

ہاتھ چھیرنا اوراس کے لئے دعا کرنا

ع وه بن زبیراور فاطمه بنت منذر بن زبیر ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ اساءرضی الله عنهما ( مکہ ہے ) ہجرت کی نبیت ہے اس وتت تعلیل تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبير تھ، جب وہ قبامين آگراترين تو وہاں سيدنا عبدالله بن زبير پيدا ہوئے، پھر المبيل لے كر تي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكه آب صلى الله عليه وآله وسلم اس كو تكفي ديس، پس آب صلی الله علیه وآله وسلم نے البیس سیدہ اساء رضی اللہ عنہما سے لے لیا ، آئی کود میں بٹھایا پھر ايك هجور منكواني ، ام المومنين عائشه صديقيه رضي التد تعالى عنبما كہتى ميں كہ ہم ايك كھرى تك هجور

ڈھونڈتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو چایا پھر(اس کا جوس) ان کے منہ میں ڈال دیا تو لیلی چیز جوعبداللہ کے پید میں پیچی، وہ رسول الشصلي الشرعليدوآ لدومكم كالعاب تفاء سيده اساء رصی اللہ عنہمانے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی الله عليه وآله وملم في عبدالله برباته يجيرا اوران کے لئے دعا کی اور ان کا ٹام عبر اللہ رکھا اور جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدہا زبیررضی الندتعالي عندكے اشارے بيدوہ نمي صلى الله عليه وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نی صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو مبسم فرمایا پھران ہے (برکت کے لئے) بیعت کی، ( كيونكه ده لمن تھ)\_

# عبداللدنام ركهنا

W

W

سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كيتے بیں کہ ابوطلحہ کا ایک لڑ کا بیار تھا تو سیرنا ابوطلحہ ہا ہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑ کا مرکبیا، جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے پوچھا۔

''میرابچه کیمائے؟''(ان کی بیوی)ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہمانے یو جیما۔ "اب پہلے کی نسبت اس کو آرام ہے۔" إبيموت كي طرف اشاره بادر يجه جهوث بهي

بھراً م سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لائیں تو انہوں نے کھایا ،اس کے بعد اُم سلیم سے محبت کی ،فارع ہوئے تو اُم سلیم نے کہا۔ ''جاوُ بيكودن كردو ''

يعرفنج كوابوطلحه، رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم کے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وملم نے پوچھا کہ۔

" کیاتم نے رات کوانی ہوی سے محبت کی

ابوطلحہ نے کہا۔ ''ہاں۔'' پھرآ پ نے دعا کی۔ ''اے اللہ! ان رونوں کو برکت دے۔'' کھراً م سلیم کے ہال کڑ کا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ ° 'اس بچه کو اٹھا کر رسول الند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاس کے جاؤے اور أم سليم نے بجے کے ساتھ تھوڑی ھجوریں جیجیں تو رسول اللہ صنی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیچے کو لے لیا اور

> ''اس کے ساتھ کچھ ہے؟'' لوگول نے کہا۔

ممانعت سيدِنا سمروِ بن جندب رصنی الله تعالی عنه W ' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جميں اسے غلاموں کے جابانام رکھنے سے منع فرمایا، المخ،رباح،يباراورنانغ-" سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه كتبت بين، رسول التد صلى إلته عليه وآله وسلم نے ''اللہ تعالیٰ کو جار کلمات سب سے زیادہ بيندېن ،سجان الله، الممدلله، ولا الله، والله البر، ان میں ہے جس کو جا ہے مملے کمے، کوئی نقصال ا ند ہوگا اور اینے غلام کا نام پیار اور رہاج اور شک (اس کے وہی معنی ہیں جوائے کے ہیں) اور اسے نه رکور ای لئے کہ تو ہو چھم گا کہ وہ وہاں ہے (یعنی بیار یا رہاح یا تکے یا انکے ) وہ کیے گا، کہیں ''سمرہ نے کہا کہ رسول الٹدصلی اللہ علیہ وآله وسلم نے مدی جارنام فرمایا تو مجھ سے زیادہ نام بيان ندكرنا۔" (غلام کے لئے)''عبر،امتہ''اور (مالک کے لئے)''مولیٰ،سید''بولنے کے متعلق سيدنا ابو ہرمرہ رضي اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كەرسول التەسنى اللەعلىيەدآ لەرسلم نے فرمايا \_ "كولى تم مل سے (اسنے غلام كو) يول نه کے کہ مالی بالا اینے رب کو ما اینے رب کو کھانا کھلایا اے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کواینارب نہ کیے بلکہ سیدنا مولی کیے اور

الدوملم برہ (نیکو کاربیوی کے گھر) سے چلے ''برهٔ'' کا نام نیبن رکھن محمه بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ · میں نے این بئی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه في كها كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس ہے منع کیا ہے اور میرا نام بھی ہرہ تھا پھررسول انتد على الله عليه وآله وسلم نے فر ماما \_ ۱٬۱ يى تعريف مت كرو كيونكه الله تعالى جانبا ہے کہ تم یں بہترین کون ہے۔ لو کو<u>ں نے عرض کمی</u>ا۔ ''پچر ہم اس کا کیا نام رھیں۔'' تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ الكوركانام' "كرم' وكصف كابيان سيد؛ ابو ہرمیہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كەرسول الندصلي الندعليية وآلەدسلم نے فر مايا -''کوئی تم میں سے انگور کو'' کرم'' نہ کیے اس کئے کہ' کرم' مسلمان آ دمی کو کہتے ہیں۔ سیدنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے (انگورکو) کرم بہت کہو بلکہ عنب کہو ماحبلہ

بيحيكا نام منذرر كهنا سل بن سعد کہتے ہیں کہ ابوا سیدرضی اللہ تعالى عنه كابيثا منذر جب پيدا تو اسے رسول الله صنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماس لاما گیا تو آپ صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے اس کوا بنی ران پر رکھا اور (اس کے والد )ابواسید جیٹھے تھے پھر آ ہے صلی الله عليه وآله وسلم نسي چيز مين اينے سامنے متوجه موسئة تووه بحيراً ب صنى الله عليه وآله وسلم كي ران یرے اٹھالیا گیا تب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو خيال آياتو فرمايا\_ سیرنااسیدنے کہا۔ '' يا رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم ہم نے آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ "الكانام كيابي؟" ابواسیدنے کہا۔ تو آپ منگی النّدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دومبیں،اس کانام منڈر ہے۔" پھراس دن ے انہوں نے اس کا نام منذر ہی رکھ دیا۔ م

"بره" كانام جوير بيركفنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كبتي

''أم المومنين جوريبه رضى الله عنهما كانام<sup>،</sup> پہلے برہ تھا تو رسول الند صلى النبه عليه وآله وسلم نے ان كانام جوير بيدر كادياءآ ب صنى الله عليه وآله وسلم برا جانتے تھے کہ بیرکہا جائے کہ نی صلی اللہ علیہ آ پ صلی الله ملیه دآ له وسلم نے تھجوروں کو کے کر چبایا کھراہے منہ ہے نکال کریجے کے منہ یں ڈالا بھراس کا نام عبداللہ رکھا۔

W

W

W

انبیاءاورصافین کے نام

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب میں جران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) کو گول نے جھھ پراعتراض کیا۔ ''تم (سورہ مریم میں) پڑھتے ہو کہ''اے ہارون کی بہن ۔'' (یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے) حالانکہ (سیدنا ہارون،موی عليه السلام كے بھائى تھے اور) موى عليه السلام، علیسی علیہ السلام سے اتن مدت میلے تھے (پھر مریم ہاردن ملیہالسلام کی نہن کیونکر ہوسکتی ہیں؟) جب بين رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

(بدوہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھالی شھ) بلکہ بن اسرائیل کی عادت تھی (جیسے آپ سب کی عادت ہے) کہ میہ پیمبروں اور اگلے نیکول کے نام پر نام رکھتے تھے۔''

يجيح كانام ابراتيم ركهنا

سندنا ابوموک رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لیے کر رسول الند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماس آماتو آپ صلی الله مليه وآله وسلم نے اس كانام ابراہيم ركھا اور اس کے مند میں ایک مجور چبا کرڈال۔

اح ، رباح ، بياراور نافع نام ركھنے كى

المائم يماني والمراد المائر ال عمود کرا رکھا ہے یا بالس ہے جس پر کپڑے فظے ہیں، یہ بات بھی میں کہ آدی کھا کر کول وائر دہی ہو جائے یا مثلث و کھالی دے جس کے بندے دو یائے گئے ہوں بس کمری متطل کی ی صورت ہوتی جاہیے کہ جیومیٹری کی سارمی شکلوں میں مميں مي پيد ہے، رقبہ نكالنے ميں ہمي آساني میجی تصوراس د بلایے کی تحریک میں حکومت ر کا بھی ہے جس نے بحیت کرو بحیت کرو کی مہم چلا رخی ہے،خواتین حب الوطنی کے جذیے بے مجبور مصرف تعورُ الكماتي بين بلكة تعورُ الهُبني بعي بين تا كە قالتۇ كېژابىردن ملك جىنى كرزرمبادلە كمايا جا الجی کل بی ایک محرّمہ سے ہم نے کہا کہ "مبرنیا فیشن کب سے لکلا مشلوار کے ساتھ بلاؤز منے کا یہ توساز حی کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ ناراش ہو کر بولیں۔ '' سیبلا وُزمین ہے صاحب ہمیض ہے۔'' شلوار کا بھی بقول ہمارے ایک ووست کے ایسے بتلا حال موا ہے کہ مملے جار کر میں ایک شلوار بتی تھی ،اب ایک گزر میں جارشلواریں بتی ہیں، کھی کیڑا پھر بھی بچ جاتا ہے،اس کاازار بند ما مجئي إدويشه بنا كراوژه ليجي\_ تھوڑا کھانے اور تھوڑا بہننے کے علاوہ مجمی خواتین کی طرح کی چیس کرتی ہیں جس سےاس الرام كى ترويد بوجانى بے كە تورتى كفايت شعار مہیں ہوتیں،مثال کےطور پر اپنی عمر تک کھٹا کر

اجھانام تبدیل کرنا

" رو تھی مجیکی کھا کے شنڈایالی بی۔" بھکت

كيركاس ايديش ير مارامل كميتو عادياب،

مجے ضرورتا، لیکن کل ہم نے رئیس کھرانے کی

ایک خاتون کوسو کھے اوے چباتے، آو مرد

بحرت اور شنترا بال پیتے دیکھا، تو بہت مناثر

ہوئے ، مانکیے کیاانعام مانتی ہیں۔''

''ہم آپ کی غارِ کساری سے بہت متاثر

"اس معالم من مجمد وهل انسار كوسيس

ے، جھے کبیرالدین اسپیشلسٹ نے بیر بتایا ہے

کہ آپ بالکل عی بارو من کی وحوین تہیں بنیا

حاجيں اور غبارے كى طرح پھنا تھى پيندىيى

كُرتِين تو ڈائننگ يجيئے ، باتھ روک كر كھا ہے ، كم

كهائي، ماده كمائي، بلكه بوسكة تويكه نه

کھاہیے، ہاں ہوا کی ممانعت جیس، دہ جننی جی

"اور کھالوں کے ماریے میں تو ڈاکٹر

صاحب کا مشورہ صائب ہے لیکن ہوا کی بھی

احتیاط رکھے، زیادہ ہوا کھانے سے ریاح کا

دیکھیے ،اس عم میں ویلی ہوئی جارہی ہے کہاس پر

مِنْ إِ دن بدن چرهر الي من وبا إلى جي

میتن ہو گیا ہے حالانکہ سی خاتون کا ایبا و بلا ہونا

می کیا کہ بیمعلوم ہو،قدرت نے فرش زیمن پر

کھاتے پینے محرانے کی جس خاتون کو بھی

سيدنا ابن عمر رضى الله تغالى عنه سے روايت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیتی کا نام عاصيه تقا تؤ رسول التدصلي الندعليه وأله وسلم في اس كانام جميله ركه ديا\_

نی صلی اللّٰدعلیه وآله وسلم اوران کی آل کی گزران میں تنگی

سيدنا عروه أم المومنين عائشه صديقة رضي ایند عنما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کر فی

والندكي تسم اي ميرب بمايخ بم ايك عائد ديكه ، دوبرا ديكه ، تيسرا ديكه ، وه مهيد مين تنين حياثم د يكفيته اور رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم کے تھروں میں اس مرت تک آگ نہ

میں نے کہا۔ "المعالم الجرتم كيا كما تنسى؟" انہوں نے کہا۔ ° ' هجوراور يا بي ، البينة رسول الندصلي الله عليه وآلہ وسلم کے پکھ عمائے تھے؛ ان کے دورہ

والے جانور تھے، وہ رسول الندصلي الندعليہ وآلہ وملم کے لئے دود م مجیج تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے سے دودھ یب رہے۔ سلم ده دوده میں بھی بلادیتے۔" (صیح

کولی تم میں سے اول نہ کے کہ میرا بندہ یا میری بندی بلکہ جوان مر داور جوان غورت کیے۔'' مسلم

م مجھوتے بیجے کی کنیت رکھنا

W

W

W

سيدنا الس بن ما لك رضى اللد تعالى عنه كتية بين كدرسول التُدصلي التُدعليدوآ له وسلم سبب لوكون ے زیادہ خوش مزاج تھے،میراایک بھائی تھاجس کو ابوعمیر کہتے تھے (اس سےمعلوم ہوا کہ مسن اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کنیت رکھٹا درست ہے) ( میں مجھتا ہوں کہ انس سے کہا کہ) اس کا دورھ حجشرايا كميا غفاتو جسيه رسول الشمسلي الله عليه وآله وسلم آتے اوراس کودیکھتے تو فریاتے۔ ''اے اباعمیر انخیر کہاں ہے؟'' (خیر بلبل اور چریا کو کہتے ہیں) اور وہ فڑ کا اس سے کھیا تھا۔

الله تعالى كے بال سب سے برانام

سيدنا ابو هريره رضى الله تعالى عنه، في كريم صلی الله علیه دآله وسلم بے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ "سب سے نہادہ ذکیل اور برا نام اللہ تعالی کے نزد مک اس تص کا ہے جس کولوگ ملک : المفلوك لهين اليك روايت مين ہے كم الله تفالي کے سوا کوئی ما لک مہیں ہے، سفیان (لیعنی ابن عینیہ ) نے کہا ملک الملوک شہنشاہ کی طرح

احمد بن صبل نے کہا کہ میں نے ابوعمرو سے یو چھا کہ''احع'' کا کیامعنی ہے۔ تو انہوں نے کہا۔

"اس کا معنی ہے "سب سے زیادہ

عبداً 12 جولاي 2014

عاہے۔''

ہم نے کھا۔

والے کے ساتھ خاص رعایت، مینی آپ بندرہ بونڈ کے بجائے سرہ بونڈ کھٹا کئتے ہیں جن

W

W

صاحب یا صاحبہ کو مغرورت ہو، ہیں رویے اشتہارات و پیکنگ کے کئے بھٹے کرہم سے مفت طلب کریں بلکہ محصول ڈاک ہم اینے ماس سے ویں طے، لفن دلن کا خرج البتہ بذمہ خریدار رہے گا، ہمارے باس ایک انگریز کا سٹوٹکیٹ بھی موجود ہے، وہ سابقہ مشرفی باکستان سے ایک ہامی اینے ساتھ ولایت کے جانا جاہتا تھا، ر کیب مجد میں ندائی می، آخر چند روز ماری کولیاں اے مسل استعال کرا میں حتی کہوہ ما محمى كا خلاصه بلكه كيس بيبر ره حميا ، اب كيا تها ، سوٹ کیس میں بند کیا اور لے کیا ، مرضر در گیا تھا کین آپ نے سنا ہوگا، زیروہائش ایک لا کھ کا ،مرا 

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کماپ ..... 🖈 خمار گذم..... نیم د نا گول ہے .... تآواره گردکی ڈائری .... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🏠 علتے ہوتو چین کو علئے ..... المحرى محرى بهرامسافر..... خطانتا جي کي انتاجي لا ہورا کیڈی، چوک اردو پازار، لا ہور نون نبرز 7321690-7310797

ا کے صاحبہ نے تو ہمیں سلطانی کواہ بھی بتالیا اور

 "آب تو خود جائے ہیں کہ میں یا کتان نے سے پہلے دہلی میں آل اعربار پار بیر میں ہمیشہ بجوں کے بروکرامول میں حصدلیا کرتی تھی بدتو یا کتان کے حالات اور نزلے نے چونڈا سفید کر دیا ہے " عرض کہ مم والوں کو کوئی صاحبہ الیس یں ہے کم کی نہ ملی ، ہم فارغ ہو کر باہر <u>نکلے</u> تو انی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ یاتھ پر کھڑے پایا، ہم نے کہا۔ '' خیریت؟''بولیں۔

"میری لڑکی نے کہا تھا کہوالی میں جھے ا ٹی کارٹس لے لیس کی ، کانج میں توبارہ یے بی چیش ہوجالی ہے،جانے کھال رہ کئی ہول کی۔'' ا يك زيانه تما كه اولا دادر دالدين كي عمر ميس

احِها خاصا فرق موا كرتا نقا، بالعنوم زياده، ورينه بندره سوله برس كاتو منروره اب تو ونياعي بدل كي ے، کوئی شے اینے حال بر میں رہی ، ایک عفل میں ایک والدہ اینا تعارف کراتے ہوئے کہدری ئيں كەاب كے تتمبر ميں ميرىءمر بيس سال كى ہو جائے کی، است میں ان کی صاحبر ادی چی سیں، چھوٹوں کو ہروں کی تفتلو میں بولنا تو تہیں جا ہے کیکن آج کل کی اولا و کا آپ جانتے ہیں، چلا کر

"ای خدا کے لئے اپنی اور میری عرض تو ماه كا فرق توركه ليا تيجيخ ـ "

کین ذکرتو کھانے پینے ملکہ نہ کھانے پینے کا تھا اس سے وزن ضرور گھٹ جاتا ہے سیلن تکلیف بھی ہونی ہے، اس خیال سے ہم نے بلا درد وزن گھٹانے کی کولیاں ایجاد کی ہیں کہ ایک كولى كھيائے يا كى يونٹر وزن كھٹائے ، دو كھائے وَلَ يُونِدُ لَم مُو جائے ، ثَمِن كُولِيالِ النَّحِي كُعانِيْ بیروزسنر کے ڈاکٹر وحید بھی تنے، ساؤنا ہاتھ ہم نے وہاں مہلی بارد یکھا جس میں میلے آپ کو کرم مرے میں بٹھا کراہا گتے ہیں، درجہ حرارت در جوش سے بھی زیاوہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کونورآ بھا گ کر ہر فائی یائی میں جھلا تک لگائی مولی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد درازی عربے کئے وعالی ، ڈاکٹر وحید دو تین بار تهائے اور کہنے لگے۔

'' ہرغو طے کے بعد میں خود کو بفتر دس سال جوان ترتحسوس کرتا ہوں''

وہ چر تیار ہورہے تھے کہ ہم نے روک لیا

'وُاکٹر صاحب دو غوطے آپ نے اور . لگائے تو غول غوب کرتے لکیں گے، مارے یاس تو آپ کے لائق نہ بب ہے نہ میڈی ہے، نہ گرائپ واٹر کا ذخیرہ ہے۔'' بری مشکل ہے

یا کتان تیلی وژن والوں نے اشتہارات کے لئے بعض قاعدے بڑے بخت رکھے ہیں۔ اگر آپ سکریٹ کے اشتہار میں کسی خاتون کو سكريث يبيتة اور دحوال اثرائية دكهانا جابيته بين تواس خاتون کی مراکیس پرس ہے کسی صورت ميس مولي جا ہے۔

سرعث کے ایک اشتہاری علم کے لئے انثرويو لين وإلول من جم بحي تصاميدوارين بہت آئیں، کیلن جب اعلان ہوا کہ جوخوا تمن اکیس برس سے زیادہ کی ہیں، وہ آگے آجا تیں، آ سب ایک ووسری کا منه و تیمنے لگیس بعض تو بیت ی پڑیں کہ ''نوح ہم کیوں ہوں اکیس برس کی الیس برس کے ہول حارمے دسمن، بعض 🛚 کڑیاں اور تعلونے نکال کران سے تعیلنے لکیں

مانی بین آج کل کرمانے میں جب کہ مرجز کو بر حابر ها کر بتائے کا رواج ہے، مورتوں میں ا تناا تکسار قابل تغریف ہے، البتہ زیاونی ہر چیز کی یری ہوتی ہے تی کہ اعسار اور عمر کھٹانے کی جمی، ایک ضاحبہ کوہم جانع ہیں کہ قیام یا کتان کے وقت اٹھارہ بیس برس کی میس ، پچھلے دنوں پھران کی ایک تحریر چمپی جوخود نوشت حالات بر مشمل تھی اس میں بھی اٹھارہ میں برس بی لکھا پایا،ہم نے ایک عقل میں ان سے کہا کہ۔

W

W

W

و مجمعی تو آپ کی اِن تحریروں میں زیادہ مزا آیا ہے جو آپ نے اٹی بدائش سے پہلے لعی

"كيامطلب؟" ہم نے کھا۔

' ين 1945ء، 1946ء کی بات کررہے

اس پر بوی مشکل ہے انہوں نے اپلی عمر میں دس سال بڑھائے، ویں پھر بھی اینے یاس

جاري للي الكرمين خاص طور يراس بات كاخيال رهتى بين كمان كي عمر نارواطوار ير برخ صف نہ یائے ، ایک صاحبہ ہمارے ساتھ کی ملیلی ہوئی ہیں، بیس مرس کی عمر تک تو وہ اور ہم ، ہمر رہے، اس کے بعیرہم اکیس سال کے ہو گئے تو وہ انیس سال کی ہولئیں، ہم بائیس کے ہوئے وہ اٹھارہ كى بولىس، بعد من كيا بوا، بمين معلوم تبين كونكماب ايك مرت عاميس ميس ويكها، بان قلم میں ضرور و یکھا تھا، جس میں وہ آیک بے بی کا کردار کریی، لولی پاپ حاثی کو کڑے انگاتی

میکی بار ایران کے سفر میں ہمارے ہمراہ

ميا 15 مولاي *2014* 

د | السارك

عبيادابت و وظائف

# روزے کی نضلیت

W

Ш

W

ρ

0

m

حضرت سلمان فارس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم في عم كوايك خطبددیا،اس میں آپ صلی الندعلیدوآلدوسلم نے

" ایپ لوگو! تم پرایک عظمت اور بر کت والا مہینہ سایونن ہورہاہے، اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الی میں کھڑے ہونے (لیمنی نماز تر اوت کر پڑھنے ) کونفل عبادت مقرر کیا ہے، (جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے) جو حص اس ميني مين الله تعالى كى رضا اور اس كا قرب حاصل كرنے كے لئے غير فرض عبادت (يعني سنت یانفل) ادا کرے گاتو دومرے زمانے کے فرضول کے برابراس کا ثواب ملے گااوراس تہینہ میں فرض اداکرنے کا اواب دوسرے زمانے کے ستر فرضول کے برابراس کا نواب ملے گا میصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ بمدر دی اور عم خواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندول کے رزقِ میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کی روزے دارکو (اللد کی

دار کے برابر تواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روز ہ دار کے تو اب میں کوئی کمی کی جائے۔'' آب صلی الله علیه وآله وسلم سے عرض کیا گیا كم "ما رسول الندصلي الندعليه وآله وسلم، بهم مين ہے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسر جیس ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں

آپ صلی الله علیه وآلد دسلم نے فرمایا۔ ''اللَّهُ تعالَى بيرُوابِ اس تحص كوبھي دے گا جورووھ کی تھوڑی سی کی بریایانی کے ایک محوزث يركمي روزه دار كاروزه انطار كراوي

رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم نے سلسله كلام جارى ركھتے ہوئے آھے ارشادفر مايا كداور جو کوئی روز ہ دار کو بورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے دوض کور سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو بھی پیاس نہ کیے گی تا کہوہ جنت میں پہنے جائے۔

ال كے بعد آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اس ماه مبارک کا ابتدائی حصه رحمت ہے اور درمیالی حصه مغفرت ہے اور آخری حصبہ آئش دوزخ سے آزادی ہے،اس کے بعد آسی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا اور جو آدي اس مهينے ميں اینے غلام و خادم کے کام میں تخفیف ولی کردے كا الله تعالى اس كى مغفرت فرما دے كا اور اے دوز خ اسے رہانی اور آزادی دے گا۔ (شعب الأيمان مبيمتي معارف الحديث)

اینے گھر کے لوگوں تینی از دواج مطہرات اؤر دوسر معلقين كومجى جكا ديية تاكه وه مجمي ال راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ کیں۔ ( صحیح بخاری، وقیح مسلم،معارف الحدیث)

W

W

W

روایت بلال کی تحقیق اور شامد کی شها دت

آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي سنت بير تھی کہ جب تک روایت ہلال کا جبوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی کواہ تہلی جائے آپ روزے شروع نذكرت جنيها كهآب صلى الله عليه وآله وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عند کی شہادت قبول كرك روزه ركها\_ (زادالمعاد)

ا درآ پ صلی الله علیه وآله وسلم بادل کے دن كاروزه مين ركھتے تھے، ندآب نے اس كاهم ديا بلكه فرمايا " جب بادل موتو شعبان كيمس دن یورے کیے جا میں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں کدرمول النه صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد

" خيا ندد كي كرروزه ركهواورجا ندد كي كرروزه چیوز دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) جاند دکھائی ند دیے تو شعبان کی تنبی کی گنتی پوری کر د ۔'' ( في بخاري ومسلم ،معارف الحديث)

حضورصني الندعليه وآله وسلم كالرشاد كراي ے کہ "محری میں برکت ہے،اسے برکز برکزنہ چھوڑنا، اگر مجھے مہیں تو اس وقت بانی کا ایک مھونٹ ہی لیا مائے کیونکہ سحری میں کھانے ینے والوں براللہ تعالی رحمت فریا تا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعائے خرکرتے ہیں۔ (منداحر، معارف الحديث)

### روزے میں احتیاب

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النّد ملی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم نے ارٹٹاد فرمایا کہ''جو لوگ رمیضان کے روزے ایمان واحتساب کے مماتھ رھیں گے ان کے سے گزشتہ گناہ معاف کر دیتے جا نیں گے اور اہے ہی جو لوگ ائیان و اختساب کے ساتھ رمضان کی را توں میں نوافل (تر اوت کو و تبجد) مرهیں کے ان کے بھی سارے پیچھنے گناہ معاف م رہیے جاتیں گے اور اس طرح جولوگ شب قدر بیں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں کے، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دئے جاتیں گے۔ ( میج بخاری مسلم، معارف

### روزے کی برکات

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ردزه رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔"

اورروزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مفرت زائل ہونی ہے اس طرح اس سے ظاہرہ بالفتی مسرت حاصل ہونی ہے۔

# روز ہے کی اہمیت

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما فرمالي بين كه "جب رمضان المبارك كاعشره أحجره شردع بهوتا تؤرسول التدصلي التدعليه وآله وسلم کر کس کیتے اور شب بیداری کرتے بعن بوری ا رات عبادت اور ذکر و رعامیں مشغول رہتے اور

2014 جولاي 2014

رضا اور تو اب حاصل کرنے کے لئے ) افطار کرایا

تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آئش

دوزخ سے آزادی کا ذرایعہ وگااوراس کوروزہ

W

W

W

حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کدانشد تعالی کاارشاد ہے کدا ہے بندوں میں بچھے وہ بندہ زیا دہ محبوب ہے جوروزے کے افطار میں جلدی کرے (یعنی غروب آفاب کے بعد بالكل درين كرے) (معارف الحديث، جامع

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے كهرسول النُد صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که 'جبتم میں ہے کسی کاروزہ ہو وہ محجور ہے افطار کرے اور اگر تھجور نہ یائے تو پھر یاتی ہی ے افطار کرے اس کئے کہ یاتی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمر، الى دادر، جامع ترفرى، ابن ماجر، معارف الحديث)

حضرت الس رضي الثد تعالى عنه ہے روايت

د'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخرب كى نماز سے پہلے چند تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر تر ھجور س بروفت موجود نہ ہوتیں تو خشک هجوروں سے افطار فرماتے تھے اور ا گرخنگ هجوری بھی نہ ہوتیں تو چند کھونٹ یاتی لی ليت عقر" (خاع ترمذي، معارف الحديث) حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ہے روایت ب رسول النه صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمایا ''روزے دار کی ایک جھی دعاً افطار کے

وقت مستر رخهیں ہوتی۔'' (این ملحیہ، معارف

اکثر علاءاس مات پرمنفق میں کہ زوں کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجمام اجماع ہے، آئمہ اربعہ میں سے بعنی امام اعظمہ حنيفه رحمته التدعليه اورامام شافعي رحمته التدعلية امام احمد بن حلبل رحمته الله عليه ان سب حعر ا کی کتابوں میں اس کی تقریح ہے کہ زوا تھ بی*ں رکعات سلت موکدہ ہیں۔* 

## قرآن مجيد كاسننا

رمفيان شريف مين قرآن مجيد كاايك تر تیب دارتر اوت کمیں پڑھنا سنت موکد<sub>ی</sub> ہے **آ** کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی حل علیں کے تو پھر الم ترکیف سے آخر تک سورتين يروه لي جائين، مرركعت مين أيك سورية ہو پھر دس رکعت بوری ہونے پر پھر اسی سورتو ا دوبابرہ پڑھ دے یا اور جوسور میں جاہے پڑھے

# تراوح بورامهينه يزهنا

تراوی کا رمضان المبارک کے بور مہینے پڑھنا سات ہے اگر چہ قرآن مجید مہینہ ہونے سے پہلے ہی محتم ہو جائے مثلاً پندرہ روا من قرآن مجید حتم ہو جائے تو باقی دنوں میں ا تراوح کا پڑھناسات کو کدہ ہے۔

## تراوح میں جماعت

تراور عمين جماعت سلت موكده اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ جتم

# تراوی دو دورکعت کر کے پڑھنا

تراوی دو دو رکعت کرکے برمعنا جانے

عارد کفت کے بعد اس قدر تو قف کرنا جاہے کہ (ببتتي زيور)

# تر اور کی اہمیت

رمضان المبارك مين تراوت كى نماز بهي سنت موكده هي الي كالحجور دينا اور نه يرهنا ا عورتن اکثر تراوی کی نماز کو چھوڑ ی بین )ایا ہر گزند کرنا جا ہے۔

عشاء کے نرض اور سنتوں کے بعد ہیں رکعت نماز تر وا ترکیز هیس جب بیس رکعت **تر ادر ک** ر سے چکیں تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ (جہتی

# تراوی کی بین رکعتوں پرحدیث

حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فِرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ **کہ** وسلم رمضان میں ہیں رکعتیں اور وز پڑھا کرتے تقے (جمع الزوائد ٢٤١٦ جس بحوالہ طبرانی) ا کرچہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی

ضعیف ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا ملسل تعامل اس مرر ہاہے اس کے محدثین اور فقها کے اصول کے مطابق بیحد بیث مقبول ہے۔ معنرت سائب بن يزيدادريز بير بن رومان رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے زمانہ میں صحابہ کرام ہیں رکعت تراوح کرم ها کرتے تھے۔

رمضان المبارك میں شب بیداری ،نو افل رسول الندسلي الله عليه وآله وسلم في ارشاد

فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان المیارک کے

ہے روابیت ہے کہ رسول التُدصلی التُدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرورمضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں میں۔

روزوں کوفرض فرمایا ہے اور میں نے رمضان کی

شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت تر آن کے

کئے) خمہارے واسطے (اللہ تعالیٰ کے علم ہے)

سلت بناما ( کیموکدہ ہونے کے سبب وہ بھی

ضروری ہے) جو تھی ایمان سے اور ثواب کے

اعتقاد ہے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان

کی شب بریداری کرے وہ ایتے گنا ہوں ہے اس

دن کی طرح نکل حائے گا جس دن اس کواس کی

حضرت رسول خدامنكي الثد عليه وآله وتملم

ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بہت

بی بابر کت اور نضلیت والامهیینہ ہے اور میصبر و

شکراورعبادت کامہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی

عبادت کا ثواب سر درجے عطا ہوتا ہے، جو کولی

اسے یروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی

حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند

ماہ رمضیان کے وظا کف

مرتبہ مورہ متح رہ ھنا بہت الفل ہے۔

ٔ ماہ رمضان کی پہلی بثب بعد نماز عشاء ایک

رمضان شریف میں ہرنماز عشاء کے بعد

روزانه تین مرتبه کلمه طبیب برا ھنے کی بہت نضلیت

ہے،اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہؤ

ک ، دوم مرتبہ یز سے سے دوز خ سے آزاد ہوگا،

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

تیسری بار بردھنے سے جنت کا مسحق ہوگا۔

تعالى عطا فرمائے گا۔

مال نے جنا تھا۔ (نسائی،حیوہ اسلمین)

W

W

W

عندا ( 18 ) مركني 2014 عندا

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین تین مرتبه اسوره اخلاص استائيس مرتبه يده كر كنا اول ك مغفرت طلب كرے، الله تعالى اس كے يجھلے تمام گناه معاف فرمائے گاانشااللہ۔ ستائيسوس شب كوجار ركعت نماز دوسلام ہے پڑھے، ہررکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تكاثر أيك أيك مرتبه، سوره اخلاص مين تين مرتبه ير هنے، اس نماز كے ير هنے والے ير سے اللہ تُعالَىٰ موت كَ مِحْق آمَانَ لَكُرْ ہے گاءانشا اللہ تعالی اس کوعذاب قبر بھی معانب ہوجائے گا۔ ستائيسويں شب کودور کعت نما زيڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سمات مایت مرتبه یردهی، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار انشا الله تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے جائے نماز سے نہ آھیں گے کہ اللہ یا ک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معانب کر کے مغفرت فر مائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کوظم دے **گا** کہ اس کے گئے جنت کو آراستہ کرو اور فرمایا کہوہ جب تک تمام ہمتی تعتیں اپنی آنکھ سے نہ ویکھ لے گا اس وقت تک اے موت نہ آئے گی، واسطے مغفرت بیدعا بہت انفنل ہے۔ ستائيسويں شب کو جار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تنین تلین سووه ا فلاص بحاس بحاس مرتبه يرسطي، بعدسلام تجدہ میں مرر کھ کرایک مرتبہ تیسراکلمہ پڑھے۔ اس کے بعد جو حاجت ونیاوی و رنبوی طلب کرے وہ انشا اللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا ہے کمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ماہ رمضان کی انتیبویں شب کو جار رکعت نماز دوسلام سے رہھیں ہررکعت میں بعد سورہ

ستائیسویں شب کو دورگعت نماز پڑھے، ہر

W

W

W

یاہ رمضان کی پچیسویں ناریج کوشب فقدر کو ماررکنت نماز دوسلام سے بڑھے، بعد سورہ فاتجہ عن ایک بار بسوره اخلاص پایج با ج مرتبه برركعت ش روه هـ-بعدسلام کے کلمہ طیب ایک سود فعہ بڑھے۔ رگاہ رب العزت سے انشا اللہ تعالی بے إشارعادت كانواب عطاموكا \_

یجیسویں شب کو جار رکعت نماز ، دوسلام ے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تنن تين مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه پر ہے، بعد سلام کے سر دفعہ استغفار پڑھے۔ یجیسویں شب قدر کو دو رکعت نماز بڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک مرتبه سوره اخلاص پندره پندره مرتبه پڑھے، بعدسلام كےستر دفعه للمه شہادت پڑھے۔ بينماز واسطح نجات عذاب قبر بهت العنل

ماہ رمضان کی بچیسویں شب کوسمات مرتبہ مورہ دخان بڑھے، انتا اللہ اس سورہ کے پڑھنے ے عذاب قبر ہے محفوظ ہوگا۔

بجيبويي شب كوبهات مرتبه سوره لنح يره هنا واسطے ہرمراد کے بہت الفتل ہے۔

ستانیسویں شب قمد رکو بار ہ رکعت نماز مین سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سوره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره پندره مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے ستر مرتبہ استغفار پڑھے،انشااللہ اس نماز کے بڑھنے والے کونبیوں لی عبادت کا تواب عطافر ما تیں ہے۔

اکیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھے، ج رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک

بار، سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے، بعد نمان سلام چھیر کرسترمر تبداستغفار پڑھے۔ انشا الله تعالی اس نماز اور شب قدر کی بر کت ہے، اللہ یا ک اس کی بخشش فرمائے گا<sup>ن</sup>

ماه رمضان المبارك كي اليسوي شب الیس مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت انظل ہے۔

# ددسری شب قدر

ماه مبارک کی تیسویں شب کو جار رکعت تما دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ بعد سوره قد رایک ایک بار اور سوره اخلاص تم مین مرتبه *پرڈھے*۔

إنثاالله تعالى واسطيم مغفرت كناه كے مينما

تفييوين شب قدر كوآثه ركعت نمازيطا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتھ کے سورہ فلّدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک باربر هے۔

بعدسلام كےستر مرتبه كلمة تجيد يرم هے ادرالا تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے الله تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر ما کرانشا اللہ تغالی مغفرت فرمائے گا۔

تحيموين شب كومور وليبين أيك مرتبه بهور رخمن ایک مرتبہ ریاهنی بہت انفنل ہے۔ تيسري شب قدر

شب قدر کی دعا

W

W

W

ρ

m

حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روابت ہے کہرسول الندصلی الندعلیہ وآلہ وسلم ے میں نے عرض کیا کہ جھے بنایئے کہ اگر جھے معلوم ہو جائے کہ کون س رات شپ قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ ہے کیا عرص کروں؟ اور كيا دعا مانكون؟ آب صلى الله عليه دآله وسلم في فرمایا که *ربیعرض کر*و۔

ترجمہ: اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہں اور کریم ہی عفو کو بیند کرتے ہیں لہذا جھے ہے در كزريجي \_ (معارف الحديث)

حضورا نورسركار دوعاكم صلح الندعليه وآله وسلم ارشادنر ماتے ہیں کہ میری امت ہیں ہے جو مرد یا عورت میرخواہش کرے کہ میری قبرنور کی روشیٰ سے منور ہوتو اسے جا ہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عبادت الی بجا لائے ، تا کہ ان مبارک اور معتبر راتوں ہیں عبادت سے اللہ باک اس کے نامہ اندال سے برائيال مثا كرنيكيول كالواب عطافر مايخة شب قبرر کی عبادت ستر ہزار شب کی عبادتوں سے انقل ہے۔

ا کیسویں شب کو چارر کعت نماز دوسملام سے یر سے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سوره اخلاص ایک ایک مرتبه یڑھے، بعدسلام کے ستر مرتبہ درودیاک <u>بڑھے۔</u> انشا الله تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔

ایک روز حتا کے ساتھ گزارنے کے لئے

جب بھی لکھنے کا اراوہ کیا ہر بارارادہ ڈالو ڈول ہو

كرره جاتا تما ، مرفوزيه آيي كا كيااس بارثالانه كيا

اور مالاً خر كاغذ قلم لے كر بيٹ بى كى ، كرنجانے ايسا

کوں ہوتا ہے جب مجمی ہم اپنے منطق مجھ مجم

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کھو سے جاتے

ہیں، کب سے ملم ہاتھ میں لئے بیتی موں مرجال

ے جولفظول نے ہم سے یاری کی موءایا محسول

ہورہا ہے لفظ بھرے گئے ہیں جو جائے کے

باوجود بھی جاری سمیٹ میں آ کے مہیں وے

جہاں ہم الی کہانیوں کے کرداروں

کو لفظوں کے جال میں بری آسانی سے جھٹر

دیے ہیں وہیں خود کو لفظول کی بلکی می ڈوری سے

ممی خود کو بائد مہیں کتے ، خبراب جب آلی نے

کہ دیا ہے تو مچرتو جیے بھی ہواینا ایک روز آپ

کے ساتھ کر ارنا ہی ہوگا، حالا نکہ میں اس معالمے

من بري نهي ابت موني مون كونك فطرا من

تنہال پندوائع موئی موں تو لہیں بھی جانے ما

کسی ہے بھی ملنے سے پیتی بچانی اینے کمر اور

ایے کرے میں وقت گزارنا پسند کرتی ہون،

اب ایبالہیں ہے کہ میں بورنگ فطرت کی مالک

ہوں، بن بدہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ

وفت اینے کم میں فیلی کے ساتھ گزاروں ،اس

کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ دفت گزارنے کا

موقع کے تو پھراپیاممکن نہیں ہے کہ اگلا انسان

مجھے سے بور ہو جائے ، بلکہ میری ملاقات کو آگلی

رے، شاید بیہ براکھاری کا المیہ ہے۔

ملاقات تک یادر کھاجاتا ہے (آہم آہم)۔ چلیں مزید دفت ضافع کیے بنا آپ لوگ مير ايك دن من شائل موجا عين مير دن كا آغاز في يه ي عشروع موجاتا ب،الارم کی پہلی بیل پر آنگھوں کو ملتے ہوئے بسر کو الوداع كہتى ميں اٹھ كھڑى ہوتى مون، مجروضو کے بعد جرکی نماز ادا کرے چھمنٹس جائے نماز برآ تکمیں بند کرکے بیٹہ جانا میرے معمول میں

W

W

ان مجمنس كي لذت لفظول من بيان كرما شاید ممکن نه ہو،اس کئے خودآ پہلی ایسا کر کے دیکھیں گا، کہ ایا کرنے میں سی درجہ سکون نفیب ہوتا ہے،اس کے بعد کمرے سے باہرتکل آنی ہوں، اب میرارخ ای، ابو کے مرے کی طرف ہوتا ہے، ای ، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چکی آنی ہوں، چونکہ اس وقت ہر سو خاموتی ہوتی ہے، مجی کے محرول کی محرکیال وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہونی ہے تو ان برعرول کی جواللہ یاک کی حمد و شاہ میں معروف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مصندی ہوا میں يرعدون كي ان آوازون كومن كرول حد درجه خوتي محسوں کرنے لگا ہے، کی میں سوئیرز اینے کام میں معروف ہوتے ہیں ادر میں ہرروز بالکل جیکے سے ان کواینا کام کرتے ہوئے دیکھری ہوئی ہوں، دس منٹ ٹیرس کی نظر کرکے میں دوبارہ اندر چلی آئی ہوں، کمر کے جمی لوگ اجمی سور ہے ہوتے ہیں، مرجمے چونکہ سکول جانا ہوتاہ، تو

## جمعتهالوداع

ومضان المبارك كي تخرى جعد كو بعد نماز ظهر دو رکعت نماز پرهیس، پهلی رکعت میں سوزہ فانخد کے بعد سورہ زلزال، ایک بار سورہ اخلاص دس بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا فرون تین مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دس بار در در شریف پڑھیں ، مجر دور کعت نماز پڑھیں ہیں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک ہار موره ا خلاص دیں بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فانحد کے آیت انگری تین مرتبہ سورہ اخلاص چپیں مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف دی مرتب

اس نماز کے بے شار فضائل ہیں اور اس نماز کے پڑھنے والے کواللہ تعالیٰ قیامت تک بے انتہا عبادت كالوّاب عطا فرمائے گاءانشا الله تعالٰ \_

# رمضان کی آخری دات

حفرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمایا که دمضان کی آخری دات میں آپ کی امت کے لئے مغفرت و جشش کا فیصلہ کیا جاتا ! ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو میں ہولی ليكن بات يدب كمل كرنے والا جب ابنا مل كرد يواس كويورى اجرت البالي ب

ጵጵጵ

فاتحه کے سورہ قد را یک ایک بار بمورہ اخلاص یا کج یا ج مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دورود شریف ایک سود فعہ پڑ<u>ے</u>۔ انثا الله تعالى إس نماز كے يرمضے والے كو در بار خداوندی سے جشش مغفرت عطا کی جائے

W

Ш

W

ρ

m

ماه رمضان المبارك كي انتيبوس شب كوجار مرتبه سورهٔ دا تعبه یره هے، انتا الله تعالی ترتی رز ق م کئے بہت انقل ہے۔ ماه رمضان کی کسی شب میں بعد نماز عشاء سات مرتبسورہ فقرر پڑھنی بہت انقل ہے، انشا الله تعالی اس کے پر صفے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ انشا الله يتعالى درگاه باري تعالى مين حاجت ضرور لوري بولي\_

ستائیسویں شب قدر کوساتوں حم پڑھے، یہ ساتون حم عذابِ قبر ہے نجات اور مغفرت گناہ کے لئے بہت الفل ہے۔ ستائيسوس شب كوسوره ملك سات فمرتبه پڑ ھنا واسطے مغفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔

# يا نچويں شب قدر

انتيسوي شب كوجا رركعت فماز دوسلام سے پڑھیں، ہردکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بارسوره اخلاص تین تین بار پڑھیں، بعدسلام کے سورہ الم نشرح ،سر مرتبہ پر هيں إ یہ نماز کائل ایمان کے لئے بہت الفل

ONLINE LIBRARY

اک موسائی دان کام کی تانی چانیال موسائی دان کام کی ایسائی کام کی ایسائی کام کی ک 

این کک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 🔷 🚓 💠 أَاوَ مُلُودٌ نَكَ سے يہلے ای نَک کا پر نٹ پر او ہو ہر پوسٹ کے ساتھ ا میلے ہے موجود موادی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبد کی

> المنهور مصنفان کی گنب کی ممکن پنج پر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

پائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہوانت انہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف ﴿ سائزون میں ایلوڈ نگ بيريم كوا<sup>ان</sup>ى ، نار ل كوا<sup>ا</sup>نى ، كمبيريسة كوا<sup>ا</sup>ن 💠 عمران سيريز از مظهر كليم اور این صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے گئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ بہنال ہر کمآب ٹورنٹ سے میمی ڈاؤ تکوڈ کی جاسکتی ہے 🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد بوسٹ پر تبہرہ ضرور کریں ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیکر نمتعارف کرائیس

# WWW. CONTENTY

Online Library For Pakistan



W



يريثان كرربا موتاب، سواوئيس كوباته بكركربس ہے اتار کر باہر کی طرف دھلیل کر خود تار ہونے کھڑی ہو جاتی ہوں وساڑھے سات بس ہو ہے کو ہوتے ہیں ادر سکول شارٹ ہونے میں بس بندرہ سنٹ مزید ہاتی ہوتے ہیں ،اس کئے میں ا بی محضری تیاری کے ساتھ ریڈی ہولی محاول الفائے ایکدم تیار ہولی ہوں، اب تیزی سے سنڈی سیل سے اپنی تمام بلس سمیٹ کر میں فیفان کے کمرے میں جلی آئی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس کے یاو جود بھی وہ مزے سے مور ہا ہوتا ہے عمروه میرااتا اچھا بھائی ہے کہ میری میلی ایکاری آ جمعیں ملنا ہوا، میرے ساتھ چلنے کو اٹھ کھڑا ہوتاہ، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذمہ واری اس کی ہے سواب ہم چلنے کے لئے بالکل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سونی مزید آئے سرک ر ہی ہوئی ہے، مجھے جانے کی جلدی بھی ہولی ہے مرای ابوے دعالتے بنا کمرے جانا میرے لئے ممکن ی مہیں اس لئے بنس ہاتھ میں گئے او سے چن میں سے بی دعا لیتی ابو جی کے ماس چا آتی ہوں، ان سے دعا سمیث کرمسرالی ہو میں فیضان کے باس چلی آلی ہوں جو ابھی تک نیندآ تھوں میں گئے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا ے ایسے میں روز کی طرح اے تفوزی می ڈانٹ بلا دیا کرلی ہول کہ کب سے جا گے ہوئے ہوم الممي تک نينديش ہو، الي حالت ميں گاڑي جلاقا عے تو خود کونہ جم تم مجھے ضر در کرا دو کے اور ر در **ک** طرح وہ میری ڈانٹ من کریہ کہتا آ گے بڑھ جا ے کہ جناب آپ کب سے جاتی ایکٹیو ہو چھ ہیں، میں انجمی جاگا ہوں اور انجمی تک نیند 🖈 موں ، خبر بیاری مجری اس جان بوجھ کر کی جا۔ والی بحث کے ساتھ ہم کمرے باہر کیے آ

ایے جسے کے کام کرکے جاتی ہوں، تو بس اب ہے میرا کام کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب ہے يبلي موثر جلا كريس حيت ير جلي آني بول وباب . موجود برعدول کے لئے رکھے برشول میں بانی وال كريس واليس فيح جلى آتى مون، ميرك ینے آنے تک ای جان نیند سے بیدار ہو کر کن میں ماہ بدوات کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتیں ہیں ابس بھی ایہا ہوتا ہے کہای کی طبيعت تُعيك نه بهوتو ناشنه خود بنانا يرانا بيه، ورنه عمویاً ای جان بڑے بمارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے ملس تار کرکے رکھ دی تی ہیں، اس کام سے فراخت کے بعد امی باتی بہن بھائیوں کے ناشتے کی تیاری میں لگ جاتیں ہیں، جہاں تک مملن ہوتا ہے میں ان کی سیلی کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظر برائی ہے اور کم ونت رہ جانے کا احساس ہوتا ہے تو ای کوایے تیار ہونے کا بتالی کن سے باہر نکل آلی مول، مین سے باہرر کھے میرے سیلے قدم یر عی ہردوز کی طرح ای کی چھھے ہے آواز سنائی دیتی ہے "اولیں کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم باتی ے ایے بھی اٹھا دو'' اور میں سعادت مندی ہے جی اچھا کہتی اولیں کے باس چلی آئی ہوں، چو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیندخراب کرنے کو ذرا ول میں جا ہتا ، مگر اس کا سکول جانا بھی تو ضروری ہوتا ہے اس کئے دل میں المہتے اس کے لئے سارے بیار کو تعکیتے ہوئے میں اس کوجلدی اٹھنے کا کہہ کریا ہرآ جالی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ ہے اولیں کی طرف رخ کرلی ہوں جوا بھی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے،بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كرويتا ب شايدات لئے جلدي . كرنے كے ياوجود بھى دير ہونے كا احمال

W

W

W

P

m

2014 50 5 24

ر و کھے جیس دوں گا جھے اس سے ریموث دلا انتظار کر رہی ہوں تا کہ جب وہ دودھ لے کر رس <u>جمعے ج</u>ي ويکھنا ہے۔'' آئیں تو کرم کر دول، نو بجے تک بھائی کی آمہ اب چونکہ یکی میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ ہوتی ہے مجھے نیئرے جگا کردہ چلے جاتے ہیں میں ہے تو میں برے آرام سے موری ی ب اور میں آ دھ مملی آ محمول کے ساتھ مین میں آن ایمانی کرنی فیضان کو جواب دے کر خود بھی اولیں کھڑی ہوتی ہول، دودھ کرم کرکے میں عشام کی ك ساته وور مون و يلحظ بيشه جاني مول ،تب نماز ادا کرتی ہول، لائث آنے کے ساتھ بھائی نینان دراسا چرجاتا ہے جی ہیشہ کی طرح اس اورابوآ تکے ہوتے ہیں ان کو کمانا سرو کرنے بعد ک ناراضکی میں ڈویےالفاط انجرتے ہیں۔ ان کے گئے جائے بناتی ہول، پھرا تھے دن کے " آب سے کھ کہا بی اضول ہے، خود می لئے کیڑے رکی کرتی ہوں اسب جائے سے بى بن كر كارتون د يلصنے بيٹھ جانی ہيں۔' فارغ موتے ہیں تو تمام برتن سمیٹ کر چن میں "بال قر تبارا في بحى قرراناى آر البير جلي آتي مون، 😨 😘 تي دي ير چونکداب باريرانا ديلهن بينه جاتے ہو۔" بمال لوكول كا تبضه موتا بي جوجى وو د مكهدب جس ير وه احتجاجاً واك آؤث كرنا لاؤرج ہوتے ہیں تھوڑی کی دریان کا ساتھ دیے کے ہے باہر نکل جاتا ہے، دل میں ڈرا سا انسوس تو لئے بیٹھ جاتی ہوں،اس دوران تی وی کے ساتھ اجرتا ہے اس لئے بس ذرای در اولیس کے ساتھ سل فون مجی چیک کر سخی ہوں ا راتھ دے کر میں انھاف کرنے کے خیال سے جب نیندے بے حال ہونے لکتی ہوں تو ان کو۔ ربوث فیضان کے حوالے کیے خود یا برآ جالی سب کوشب بخیر کہتی اینے کمرے کی طرف چل ہوں جہاں را ت کی رولی بنا کر پین سمیٹی ہوتی باہر دی ہوں جہاں میرا یارابسر میرا منظر ہوتا ہے آ جانی ہوں ،اب ابوادر بھائی لوگوں کے آئے ، مر بالكل بے خر موتے سے درا ملے میں ہے پہلے تک کا وقت سارا فرافت کا ہوتا ہے جس میجی منتس اینااحتساب کرنے میں زور انگائی ہوں یں بھی موڈ یے تو کوئی یک بڑھ لیکی مول یائی كه آج ون مجريس نے كيا كيا، اگر كسي علطي كا ول دیکھ میں ہول ورندا کے دن کے پیلجر کوایک احماس مواتو تو الله تعالى سے معالى طلب كرتى نظر دی کی کرنسلی کر ہتی ہول ،مغرب کے بعدے آئدہ علقی نہ کرنے کا ارادہ کرتی آیت الکری ہلک سے نیندآ تھوں میں بسیرا کرنے کو تیار ہوتی يره هر موجالي بول-اور لائٹ بھی جا چکی ہوتی ہے،اس دفت میں ہر تو جناب رہے تھا میرے شب وروز کا حال باریکا ارادہ کرتی ہوں کہ آج تو منرور کچھ نیا لکھ جھے اپنا دِن گزار کر اچھا لگاہے، آپ کومیرے لول کی تحرمبریا تی ہونیند کی جو ہریا راس اراد ہے کو ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتائے گا سیشلی کل پر ڈال دیتی ہے بھی وجہ ہے آن وٹوں لکھتا میضرور بتاہیے گا کہ پورے دن میں کون سالھہ جیے بالقل بند ہو کررہ کمیا ہے، اب جب آستہ میرے ساتھ گزار کرآپ کو حزا آیا؟ انشاءاللہ کھر

لئے ان کے ساتھ وقت اچھا کر رجا تا ہے، ڈیڑ پڑ بح سکول سے میمنی ہوتی ہے یونے دو بے تک میں کمر واپس آ جانی ہوں، تھوی ی تمکارٹ محسوس ہوری ہونی ہاس کئے چیج کہ بعد میں فوراً سوجالی ہوں ،ایک ڈیڑھ کھنٹے کی مینر کے کیا جب الفتي بول تو اجها محسوس كررى بوني مول عمری تماز اوا کرنے کے بعد کمانا کماکرای کے اس بیشہ جالی ہوں جہاں باتی کبن بمانی جی موجود ہوتے ہیں، کھردبران سے کب شب کے ما تھ ساتھ جھولوں سے بھی ی شرارت کرتے موے اٹھ کمڑی ہولی ہوں کونکہ اب کام کا ٹائ فرول ہو چا ہوتا ہے، شام ہونے میں بس تحورا و والت إلى موتا باس كن مزيد وفت منافع کے بنارات کے لئے آٹا کوئرھ کرر کھوتی ہول الوآ تھے ہوتے ہیں اور جائے کی فرمائش بھی م چل ہوتی ہے اس لئے حاضر افراد کے لئے جائے منا كرتمام برتن سمينے ان كو دمونے كھڑى ہو جا 🗗 موں اس کام سے قرافت کے بعد شام کی مفاق شروع ہو جاتی ہے، اس دوران معبر کی تمازی وقت ہوجاتا ہے تماز اوا کرکے میں تی وی لاؤن من جلی آنی ہوں جہاں دونو ل چھوٹے ہما تول يس روزي طرح الي پسند كاچينل ديكيني مين جنگي

دونوں کارخ میری طرف ہوجاتا ہے۔
آئی جیے ''زورے مون'' (کارٹون)
دیکھنے ہیں، اولیں نے منہ بسور کر اپنی فرمائش
کرتے ہوئے ٹی وی ریموٹ کو حزید آئے تھے
میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے جبکہ قیضان نے فورا
کی ٹاک چڑھا کر اس کی فرمائش کورد کرنے گ

مور با ہوتا ہے، مرے وہاں واحل ہوتے عل

'' اور ہے مون پرائے آرہے ہیں جو ہے پہلے دیکھ چکا ہے ای گئے میں اس کو دوبارہ ہے یں، ایک من ذرائقبری، اس سکول کے ذکر سے آپ ہیں جھے سکول کرل تو نہیں جھے رہے؟
اگر ایدا ہے تو جان لیس میں سکول پڑھے نہیں پڑھانے جاتی ہوں، تی ہاں، ایمی ایک ماہ پہلے ہی میری انٹرن شپ پر جاب ہوئی ہے، چونکہ میں ایم الیس میتھ ہوں اور ڈیڑھ ماہ پہلے بی میں ایم الیس میتھ ہوں اور ڈیڑھ ماہ پہلے بی میں ایم الیس می میتھ ہوں اور ڈیڑھ ماہ پہلے بی میں ایم الیس می میتھ ہوں اور ڈیڑھ ماہ پہلے بی میاب می فورانی لگ کیا ہے اور خوش تمتی سے جاب بھی فورانی لگ کیا۔

W

W

W

ρ

0

m

نینک کی میں بیشہ سے شوقین رہی اول اس لئے جیے بی جاب ہوں میں بدی خوشی خوال جوائک دے دی، جاب سے پہلے جو اگر اسپے شب وروز کے لئے لکھٹا ہوتا تو شاید بس میں انتخا ى الله يالى كري كے بعد شام موجالى ماوردن حتم ہو جاتا ہے، تمراب دن اتنا ایکٹو ہو کماہے جس طرح سنوونث لائف مين مواكرتا تها، قو اب معروفیت بی وی ہے جوسٹوونٹ لاکک میں ہوا کر لی سمی، اب دن اجھا نکر حد ورجہ معروف ہو چلا ہے، خیراب چلیئے سکول کی طرف برجة بن ، ليضان كوسكول يرهي جانا موتاب م وہ وس منٹ کا سفر حیزی سے ڈرائیو کر کے بالگا منب میں مجھے سکول پہنچا کر واپس چلا جاتا ہے، ان روم من على آئى مول جال بالى ميمرد ے سلام وعا کے بعدرجشردا فعاے کااس موم کا رخ کرتی ہوں، اسکول میں اسمبل کے بعدے اورا دن میتھ ادر فرکس کے ہیریڈر کیتے ہوتے کیمے گزرتا ہے وہ ایک الگ بی احوال بن جاتا ے جواگر فحریر کرنے بھی تو شاید پر مطح تی م بر جائیں، ای لئے بس اتنا کائی ہے کہ میتعد میرا پندیده سجیک بوق تمام بری کلایز می برما کر کانی اچھا لگتا ہے اور سب سے ایکی بات میہ كه ميري تمام استوونتس بهت البلي بي، اس

2014 جولتي 26

2014 مولاي 2014

اس سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو

**ፈ** 

كى، جب تك كے لئے الله عميان-

W

W

W

a

0

C

آ ہت جاب میں سیٹ ہولی جارہی ہول آو انشاء

الله کوشش کردن کی که زیاده نه محج روز ایک آدها

صفى لله لرول ، سوئى جاكى كيفيت من بعانى كا



تتيبوس قسط كاخلاصه

نین کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے میں تیمورا کی فطیعۃ کو طاہر کرتے ہوئے میں نیشن مزید ہوجاتا ہے اور زینب سے لمنے کی کوشش کر کے معالمے کو کمیں بنایتا ہے، ایسے میں بیاجان حالات کی نزاکت کے پیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب تآح کا فیملہ۔

جہان ڈالے کی بیاری کے متعلق جان کرخودکو فضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ جہان ژالے کو کھونے کے تصور سے ہراساں ہے، ایسے میں ژالے اسے زینب سے نکاح کوئو ا کرتی ہے، صرف وہی ہیں جب معاذ بھی وہی ہات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ سے جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی گئجا کش جو جاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سرومبری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بجھانے

باوجود برمتی جاتی ہے۔ چۇتنىيوس قىط ابآپآگ پڑھیے



www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY.COM

W

W

W

FOR PANKISTRANI

W

W

W

m

W

W

W

t

C

يروالے نے بے ساخت نظريں جراليں۔ '' جھے نماز پر منی ہے گی! پھر سویا تا ہے۔''

" نمازی تو میری بیتی پہلے بھی تھی اب مجھے زیادہ عی عبادت گزار نیس ہو تی ؟" انہوں نے چمیزا تھا، ڑالے بوجل ول سے ذرا سامسکرانی۔

"من محسوں كررى موں السائم اپ سيٹ مور نداؤ هنگ سے كچھ كھاتى موند ميرے ماس بينمنى مور مجھے تو لگا ہے جیسے رولی بھی ہوتم ، جہان نے تو مجھ بیس کہا مہیں؟"ان کی مجری نظریں جیسے اندر تک از كر بعيديانے كى جدوجهد من معروف ميں ، ژائے كويے جينى نے آن ليا۔

"ایا کی میں ہے می بس کے طبیعت میک ہیں گی۔"اس نے جسے جان چیزانا جا بی مسز آخریدی

" چھ ماہ ہوا ہے میں تمہاری شادی کو مرتم اہمی تک پریکنٹ نہیں ہو کیں بکل چانا میرے ساتھ میں

تہارا چیک اپ کرانا جا ہوں کی ، جہان کاروبیاتو بہتر ہے یا تھارے ساتھ؟" سنز آ فریدی کی باتوں نے ثرالے کے چرے کود برکا ڈالا تھاءاس نے تقت زوہ اعداز و میں نظریں جمالیں اور بے صدعا جز ہو کر بولی

' بچھے آپ کا شاہ یہ فک کرنا اچھا فیس لگنامی ، وہ میاف گواور کھرے دیا نندارانسان ہیں ، اولا د كمعالم من ويراللدكي طرف س ب-

''او کے او کے تم نے تو ہرا مان لیا، میری جان میں بھول جاتی ہوں تم اپنی مان سے زیاد واسیے شوہر ہے مجت کرتی ہو۔' انہوں نے ہتے ہوئے کہ کراس کا گال مقبقیایا تھااورانے نیک تمناؤں سے وازلی لیت لئیں، زالے گرا سائس بمرکے جائے بماز بھاری می۔

مب شک الله کی یادیس می داول کاسکون پوشیده ہے۔ وواس بات کو جانتی تھی۔

بالميلل كي شفاف رابداري مين اس ملي موت كاينانا طاري تما، رات كالتيسرا پير تمااور هرسو و كا عالم، بس ماحول من بھی بھارسی استیر کے ممینے یا بھرسی وارڈ ہوائے کے جوتوں کی سرک سرک سنانی دے جالی ،ایمرجسی آپریشن روم کا درواز ہبند تھا اور وہ سب باہرایک اضطراب اور وحشت کے عالم میں موجودا بی این موجوں میں کم سے ، سیر صیال جڑھتے ہوئے جانے کیے برنیاں کا پیرمز حمیا تعاادر وہ معجملے بغیر کرتی جل گئی تھی ، بیاس کی کربناک اور داروز چھیں علیمیں جس کی وجہ ہے آن کی آن میں کمر مجر کے سارے افراداس کے گردیج ہو کئے تھے، جو ہر لحداہے عی خون میں ڈویتی جاری می میں پر مجرا ہے می ا کیے بدحوای اورا فرا تغری سی محلی می ہر سواورا ہے بہت عجلت میں ہا پیلل لے جایا گیا تھا،معاذ البیلی پھھ در بل عی مرے لکا تھا، کہاں کوئی مجمی تہیں جانیا تھا، آپریش سے پہلے چند پیرز یہاس کے سیجر کی ضرورت بڑی تھی اور جہان اس سے رابطہ کرتا ہار گیا تھا، پھراس کی زندگی یا موت کے اس بروانے پیدیا کے مائن کے لئے گئے تھے، پچھلے من کھنے ہے آپریش روم میں گئے ہونے کے آئے تھے اور پچھے سب کی جان سولی پانفی ہوئی تھی، معارا بداری کے سرے یہ بھاری قدموں کے دوڑنے کی آواز البحری اور اسکلے چند کھوں میں معاذ ان کے سامنے تھا، چہرے یہ ہراس آنکھوں میں اک انجانا ساخوف کئے وہ کتنا

کمال منبط کو میں خود مجی تو آزماؤں کی میں این اہم سے اس کی دائن سجاؤں کی سرد کرکے اسے جاندنی کے ہاتھوں میں میں اینے کمر کے اندمیروں میں لوٹ آؤل کی بدن کے کرب کو وہ بھی نہ سمجھ یائے گا مِن دل مِن روون كي آنگمون مِن مسكراون كي وو کیا گیا کہ رفاقتوں کے سارے لطف مجے میں کس سے روٹھ سکول کی کے مناول کی وہ ایک رشتہ بے نام بھی مہیں کیل میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤں کی بچھا دیا تھا گلاہوں کے ساتھ اپنا وچود وہ سو کے استم کا او خوابوں کی راکھ اٹھاؤل کی اب اس کا فن لو کس اور سے منسوب ہوا مِن سُ كَي لَقُم اللَّهِ مِن مُثَلَّاوُل كَي جواز ڈھونڈ رہا تھا وہ ش محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو بعول جاؤل کی

اس نے محمرا سالس بمرکے بروین ٹاکری بک کو بند کیا تو سرورق کے چکنے کاغذیراس کی لوک مر گان ہے بمرنے دالے آنسو مجیل کر دور تک اڑ حکتے جلے گئے ، دکھ سے بوجمل مسکان اس کے ہونٹوں ر اتری می، شام سے اب تک وہ لتنی بے چین می ، کس ورجہ وحشت زود، دهیان کے تمام چیمی لحد لحد اڑان کمرتے رہے تھے۔

"اب وہ تیار ہورہے ہول کے،اب نکاح ہوا ہوگا،اب ندینب کو کمرے میں لایا کمیا ہوگا،اب شاہ باؤس آئے ہوں کے، دونوں نے پہیل کیا اٹ کی ہوگی ، پھرعدد وفاسے پہلے غلطیوں کا اعتراف کھی آ نسو پھرمسکراہٹ، روٹھنا منانااور پھر ۔۔۔۔''اس کےآگے کی تمام سوچیں اس کے وجود میں ھٹن مجر جاتیں تو دل میں وحشت ہے بھرا ہواا حساس، وہ ہر بارسر جنگتی اور ہر بارخود کو جھڑگتی۔

اے کم ظرف مو کرمیں سوچنا تھا، اے خود سے اسے دل کو بھی وسیج کرنا تھا، مر کرب ایسا تھا کھراہت اتن شدید می کراس کی ہرکوشش ناکام جاری می ، لئن بار بوری شدت سے ول جا ہا تھا جہان ہے بات کرے مراس نے ہر بارخود کو تحق ہے روک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہر کر مہیں پارٹا تھا، آج کی رات اس نے جہان کوائی یاد میں ولا تا تھی، باس کا خود سے عبد تھا جوا سے عی خون رالا کے جار ہا تھا، جب مدوحشت مجمداور مجمی سوا ہونے لی ، تب وہ وضو کی نیت سے واش روم میں بند ہوگی می بابرآئی تو کرے میں سزآفریدی کوموجود یا کرفقدرے جران ہوئی تھی۔

"ممي آپ اس وقت؟ خبريت آپ سولي ميل؟" " يمي سوال ميس تم ي كرنے آئى موں ،ايك نے رہا ہے اور تم الجمي تك چررى مو "ان كے سوال

W

W

W

m

ہے۔ بخت جان ہوتم ،مروکی ہر گر جیس ، میری جان اتن آسانی سے بیس چھوٹے والی تم سے۔ " پیتے بیس اس وتت وہ اتنا بے رحم اور سفاک کیوں ہو گیا تھا کہ اسے نے پر نیاں کے زرو پڑتے چرے برس آیا نہ اس ی آنگیوں میں اللہ فی می پداوراب اپن عی بے رحم آواز کی بازگشت اسے سنائی دی می تو دل میں وحشت ی بحر گئی، اے احساس تک ند ہوسکا اور اس کی آنکھوں سے کتنے بی آنسوٹوٹ ٹوٹ کر بلمرتے بطے محصے، ضد ....انا ....اورخودی کے زعم میں جتلا وہ کیا کھونے جار ہاتھا،اے احساس ہوا تو جے یا گل ہونے لگا "معاذ .....رور ہے ہوتم؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواسے بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے و کھے کر وو تریب آ کرسٹسٹدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا ندھے ہے لگ کرخود پر پوری طرح منبط کھو " میں مرجاؤں گا ہے اگرا ہے کہ ہوا، دہ ٹھیک تو ہوجائے گی تا ہے؟" اس کی آنسوؤں ہے بھیگی بحرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی بلغارتھی، جہان ٹھنڈا سائس بھڑ کے دہ گیا تھا، کیا چیز تھادہ؟ اسے قالے میں میں "الله ہے وعا كرو معاذي سب كچواى قادر مطلق كے باتھ ميں ہے، وعا كروالله برينال كى مشكل كو ا آسان بنا کراہے صحت اور زندگی ہے تواز دے۔ جہان خود بے تحاشا مصطرب تھا محراس مل اس بہت رسان سے کہدر ہاتھا، معاذ کچے دمرساکن سا اس کے ساتھ لگار ہا پھر آ ہمتلی ہے الگ ہو گیا، کچھ کے بغیروہ بے آواز قدموں سے پلٹا تھا اور وضو کر کے جائے نماز کا اہتمام کیے بنائل بجدے میں کر کیا تھا، اے ایس پنتھیا اس نے کس اعداز میں اور کیسے رب کو پکارا تھاا ہے بس میدیا و تھا اس نے اللہ ہے مرف ایک بی التجا کی تھی، وہ تھی پر نیاں کی زعر کی کی وعا۔ جرکی اذان کی پہلی ایکارفعنا میں کوجی می، جب جہان دوبارہ شاہ ہاؤس واپس آیا تھا، پوریے شاہ اؤس کی لائینس آن میں، نور بہور بداور میں موات سے نکاح کی نقر یب کے باحث ادھر بی میں ا ہی ہی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ پہتالا ویکھا تھا بائیک پورٹیکو میں کمڑی کر کے وہ اعدرونی حصے ل جانب آیا توسب سے پہلاسا منازین سے بی ہواتھا،آف وائیٹ شیفون کے خواہمورت کو کڑھائی ے آراستہ سوٹ میں ملبوں ہمرنگ دو پٹہ نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے اس کی مختفر تھی اسے ویلمنے ہی ایک دم آمری مولی۔ تکاح کے بعید سے باضابطہ دوسرا سامنا تھا جہان کا اس سے،اس سے پہلے جب وہ اعراآیا تھا تو وہ توریہ ہے الجھ رہی تھی، جہان خود آتے ہوئے مما ہے فاطمہ کو لے کرآیا تھا، بغیر کھے کے فاطمہ کوآ سے بڑھ کراس کی کود میں ڈال دیا ، نور یہ کتر اکر کی کی یا ہرنگل گئی میں۔ '' آپ کے ساتھ جننی زیردی ہوئی تھی ہوگئی، مزید جبر کرنے کی خود میمنیرورت جیلی، مجھے اور میری بیں کوآپ سے پھھنیں جاہے ہوگا۔" وہ اے ویکھے بغیر اس سے نخاطب ہوئی می، جہان کھے چونک کررہ

W

W

W

O

C

مخلف لگ رہاتھااس معاذ ہے جس سے پیچیلے کی مینوں سے جہان واقف تھا۔
'' کیا ہوا ہے اسے؟ زیاد کہد ہاتھا سٹر چیوں سے کری ہے۔' اس کی آواز میں بھی اندیشے سرسرائے سے، جہان کے ہونٹوں سے سروا ہی بھی اندیش مرسرائے سے، جہان کے ہونٹوں سے سروا ہی برآند ہوئی تھی۔
'' وُونٹ یووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے ممل اطمینان دلایا ہے،سارا خطرہ تو پر نیال کی جان

W

W

W

M

''وُون بووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے ممل اظمینان دلایا ہے، سارا خطرہ تو پر نیال کی جان کو ہے۔'' جہان عادت کے برخلاف اس پہ طنز کر گیا تھا، وہ اس کی پر نیاں کی جانب سے برتی جانے والی بر عبتی اور بہسلو کی پہ بے تحاشا کڑھتا تھا۔

''کیا کہنا جا ہے ہو؟''معاف کے ول کودھکا سالگاتھا، جہان کے ہونٹوں پہز ہر خند کھیل گیا۔

دوہتہیں اپنے بچے کی فکر ہے ہا؟ اسے پچے ٹیس ہوگا ہا امیدی تو ڈاکٹر زنے پر دیاں کی طرف سے دلائی ہے۔'' جہان آج اسے ہر گز معاف کرنے کے موڈ میں بیس لگا تھا، معاذ یکفت سکتے میں آگیا، جہان نظل سے اسے ویکتا بیا کی جانب چلا گیا جو اشارے سے اسے پاس بلا رہے تھے جبکہ معاذ یوں دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے میں نچوڈئی ہو۔

دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے میں نچوڈئی ہو۔

دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے میں نچوڈئی ہو۔

دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے میں نچوڈئی ہو۔

دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے میں نچوڈئی ہو۔

دیوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کے جس نچوڈئی ہو۔

صبح جب وہ تیار ہونے لگاتھا تو پر نیاں نے جان ہو جو کراسے ناطب کیا تھا، پھیلے پھو دنوں سے وہ
اس میں بہت نمایاں تبدیلی محسوس کر رہاتھا، وہ ہر وقت اس کے آھے چھے پھرنے گئی تھی، ہر کام بھاگ
ہما کے رخود سرانجام دینے کی کوشش کرتی، معاذ نے زیادہ توجہ نیل دی تھی گراس وقت جسخطا کیا تھا۔
""تم سے میں نے مشورہ نہیں ہانگا اور ہر وقت سرید کیوں سوار دینے گئی ہو میرے۔" وہ جیزک کر
بولا تو پر نیاں کا چرا ایک وم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا، ہونٹ کہتی ہوئی وہ یوں ملکس جھیلے گئی تھی جیسے
آنسو ضبط کر رہی ہو۔

"اب کیا ہے؟ جاؤ نا۔" وہ چینا تھا، پر نیاں گمبرا کر دوقدم میں ہوئی مجر قدرے بھیا کر مرسمے ہوئے انداز میں بولی میں۔

'' مجھے آپ سے پچھ بات کرنی ہے۔'' ﷺ ''یاں تو بولو، یوں معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت نے

' پاں تو بولو، یوں معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے، ایکی طرح جانبا ہوں جو حقیقت ہے تہاری۔' وہ اسی خراب موڈ کے ساتھ کا وترش اعداز میں بولا تھا، پیتر نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آرہا تھا اس۔۔۔

''اب ریکونی نیا ڈرامہ ہے تنہارا؟ تم اور معانی تنہاری اکٹر نے اجازت کیے وے دی اس ک؟'' اس کا لہجہ کاٹ دار اور گہرا طنزسموئے ہوئے تھا، پر نیاں کا چرا پیمیکا پڑنے لگا۔

اں ہ ہجہ ہوت دار اور ہراسر سوئے ،وسے ماہ پریاں ہیں ہیں ہیں۔ ''ایک دو دن میں میری ڈلیوری متوقع ہے، یہ بہت نازک دفت ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی سابقہ ساری خطا کمیں معاف کرالوں۔''اس کی دضاحت پرمعاذ تمسخرسے بنس پڑا۔ ''بیسبق بھی یقینا حمہیں ممانے دیا ہوگاہے نا، در نہمہاری انا کوکہاں گوارا ہوسکیا تھا، خیر بے فکر رہو

33 مولنى 2014

PAKSOCIETY1 | F PAKS

🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دئیر متعارف کرائیں

# MYGPAKSOCIETY, COM

Online Library For Pakistan





''کیسی زبردتی؟''اسے خفتان ساہونے لگا۔ و کیا آپ اینا بھرم رکھنا جا ہے ہیں میرے سامنے؟ یہ بہت نفنول بات ہوگی، میں جانتی ہوں آپ

ژالے ہے محبت کرتے ہیں اور .....

W

W

W

''اور ....؟" جہان نے سوالیہ مگر سر دنظروں سے اسے دیکھاوہ اس کی بوری ہات سننا جا ہتا تھا۔ ''اور مید کہ تیمور کی برنمیز بول اور دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہو کرمما پیانے آپ کے سریہ جھے مسلط کر دیا۔'' وہ زہر خند ہے بول تھی، جہان نے ہونٹ تی سے بھی گئے ،اسے قطعی سمجھ نہ آسکی وہ اس صور تحال میں اب کیا کردار ادا کرے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہدیا تا نیچے ایک دم سے شور و لگار کچ کیا تھا، جہان کسی طرح بھی خود کو نیچے جانے سے روک کیس سکا، وہاں کا منظر بہت دکروز تھا، پر نیا ل کی حالت اتنی خراب بھی کہ وہ اس دفت ہے ہوش ہو چکی تھی، جہان ہی پیا اور پیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ اسے ہاسچل کے کر کمیا تھا۔

'' بول کیوں ٹیل رہے ہیں آپ؟ سچھ یو جھاہے میں نے ،سب خبریت ہے تا؟'' جہان کوسو چوں کی اتھاہ سے زینب کی جیز آ واز نے نکالا تھا، وہ اس کی خاموتی پر ہراساں نظر آ رہی تھی، جہان چونکا اور قدر \_ يترمنده ساموكرده كيا\_

"اوه احمنک گاؤ، ایک لحد گویا سولی په لنگ کرگز دا ہے، تبسر ملاتے انگلیاں تکس کنیں، نون کیوں نیل ا تفاریبے تھے آ ہے؟ بات کرنے کا مجھے بھی شوق نیل بڑا ہوا، مگر پریشانی ہی الیں تھی۔'' وہ دینی اضطراب

سے نکلی تو پھر سے سلکتے کو تلے کی طرح ویشختے لگی، جہان کی خفت میں چھے اورا ضافہ ہوا۔

''یسوری فون سامکعٹ پیتھا، پریشائی میں خیال ہی جمیں آ سکا۔'' اس کی وضاحت پیرزینب نے متوری

" بال خیال کیون آئے گا، چھلوں کی بریشانی کی کسی کو کیا برواہ"

"ا کین سوری، آئندہ ایسانیں ہوگا۔" جہان نے جیسے جان چھڑانا جای مرجھوٹے کی بجائے

'' کیا مطلب ہے؟ خدا نہ کرے کہ پھر ہے الی چونیشن سے دوجار ہونا پڑے۔'' وہ اسے معور کر يو ل هي ، جهان كا ول اپناسر پييٺ <u>لينے كو جا</u> ہا ، وه لئي هي ايك ريات كى دائن؟ نه جمجك نه شرم نه كريز ، وه اتوا جیسے اس نے بندھنے والے بندھن سے بی سرے سے بے نیاز می۔

جہان کو بحیب سی جمنجھلا ہٹ نے آن لیا، بھانجمی کو ہاسپلل لے جانے کے لیئے سوپ اور ناشتہ تیاں کرنے کا کہتا وہ اینے کمرے میں آھیا، دارڈ روب سے کپڑے نکالیے ادر نہانے مس کیا، اس کے بعد نماز ادا کی تھی پھرآ کر بستر یہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور معلن کے باحث تناؤ کا شکار تھے ا فاطمہ وہیں سور بی میں، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلائی نہیٹ کی خوبصورت می فراک میں معصوم پری مرا جا پڑی، وہ پھر در اسے دیکمارہ، وہ ہو بہونین کی کانی می، وی غلاق آ جمیں ولی بی سمی سی مر ستواں ناک گلاب کی چھٹریوں جیسے نازک ہونٹ مبنج پیٹائی اور میدے جیسی بے حد اجلی رحمت، جہان کے چبرے بیمسلراہٹ بھرتی چلی گئی، اس نے ہاتھ بوسایا تھا اور احتیاط اور نری کے ساتھ بچی کواٹھا کر

ائے سینے پرلٹالیا، پھرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیشانی کوچوا، وہ ذرا ساکسمسائی اور پھر سے گہری نیندسوئی، جہان کوا بی تھکان اور کلفت دور ہوتی محسوس ہوئی می ،ایک عجیب ساسکون تماجواس کے اعد سرائیت کرتا جار ہا تھا، فاطمہ کے لئے ہی کے دل میں محبت کے سوتے اس وفت بھی پھوٹے تھے جب چیلی باراس نے اسے دیکھا تھا۔ دل کی گیرائیوں سے بیرخواہشِ ابحری تھی کہ وہ تیمور کی نہیں اس کی بیٹی ہوتی، پید نہیں اس خواہش میں کتنی شدت می کدد و حالات کے چکر میں آگراس تک پھٹی گئی می اے اس کا باب ہونے کا درجددے سل نون پرمیج نون بی تمی، جهان چونک سائل بیش کی سائید تعمل پر موجود تما اور اس کی اسكرين روتن مي، جهان في ون الميايا اوراس كى إسكرين كوافقى سے جھوا، ان باكس عل ميا تها، ميني كى طرف سے کی پرکشش آفر کی پیشش کی، جہان نے تی و بلیث کیا اور والے کا بمبر طالبا تھا۔ " يسى مونى؟" اس في سلام كے بعد بہت خوشد كى سے اس كى خبر عت دريافت كى مى -" آب اتن جلدی اٹھ کئے شاہ؟" دوسری جانب لکفت خاموش چھائی تب جہان ا بکدم سے "الليكول رات يرنيال كى طبيعت خراب موكى تمى، بالسلل في جانا يراء" ووجانے كيول وضات "خریت سے ہیں ناپر نیاں؟" "الجمدالله، بينا يواب معاذ كا" ومسكراكر بتاريا تعا، ددسري جانب ژاليا يكدم يرجوش بوكراب مبارک بیا در ہے گئی تھی۔ و جھنٹکس بن ، پر نیال اور میعاف کے ساتھ جا چو جا چی ادر مما پایا جان کو بھی مبارک باددیتا۔ "وواسے ھیجت کرر ہا تھا، ژا<u>لے ب</u>س دی می۔ اس می کوئی کہنے کی بات ہے، میں ابھی نون کرتی ہول، سے بتا کیں زی آیا کیسی ہیں؟" والے نے يراوال كرف سے بل ية بيس خود يدكنا جركيا موگا، جمان كوا يكدم چپى لك كى۔ ''بولیس نا؟'' و دامرار کررنگ می\_ "بيسوال ببتر بيتم اي سے يو چوليا-"جهان نے جوابا بيا اعتابي كا مظاہر وكيا تھا۔ "ان ہے تو آپ کے متعلق کروں کی نا؟ آپ بتا تیں آپ کویسی تی میں وہ؟" پر جیس وہ اپنا منبط آز اربی می کداس کا جہان کوظعی سمجھیں آسکی مرود جمخطانے لگا تھا۔ "اكريدندان بي وجمع بسند بيل آرما بي والله "جبان في السوك ديا تها، والله من جل كى، پر فون بندكر ديا، جهان عجيب سامحيول كرنے لكا، وويونكى ساكن برا تقاجب زين نے اير دقدم رکھا تھا، سونی فاطمہ یہ نگاہ پڑی تو ایکدم سملی اور کچھ دیر ہو تھی جیب می نظروں سے اسے دیمتی رہ تی ، مر جہان اس کی آمدے مجمی کویا بے خبر کسی گھری سوچ میں متفرق تھا۔ " بما بھی نے باشتہ تیار کردیا ہے، آپ بی لے کرجائیں مے نا پاکٹیل؟" فاطمہ کی فیڈر افعاتے اس نے جہان کو ناطب کیا تب وہ چونگا تھا اور گیرا سائس بحرک اے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ

اک سرسائی فلت کام کی خال جالگانی کاف کام کی ایسانی جالی کاف کام کی کاف کام کی کاف کام کی کام کی کام کی خوالی کی میں کام کی کام کام کی کی کام کام کی کام کی

پیرای کک کاڈائر یکٹ اور رژاوم ایبل لنگ ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ئب کاپر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> 💠 مشہور مصنفین کی گئب کی مکمل رہنج الكسيش 💠 🚓 كتاب كاالگ ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني جھى كنگ ڈيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزون میں ایلوڈ نگ ميريم كواني، نار ل كواأني، كميريد (كوالن 💠 عمران سيريز از مظبر کليم اور ابن صفی کی مکمل رہینج ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

W

W

W

واحدويب مائث جہاں ہر كماب تورنث سے مجى داد كودى جاسكتى ہے

🖚 وُاوَ مُلُووُ نُك كے بعد بوسٹ ير تبھره ضرور كريں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

ائے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





2014 جولاي 2014

بجواد تی۔ "وہ پکن میں آیا تو بھا بھی نے اس کی سرخ ہوتی آتلموں کود مید کررسان سے کہا تھا، شاید ہیں رقدنا انہیں اس کی بے آرامی سے بر حکر اس بوزیش کا خیال تما جوکل رات کے بندھنے والے بندھن تے بعد کی متقاضی تھی، جہان نے ان کی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے تقن کیریئر لے لئے۔ " ن زینب نہیں چل رہی تمہارے ساتھ ؟ جھے تو اس نے کہا تھا وہ بھی جائے کی پر نیاں کو اور بیچے کو ر كيني " بما بمي كي بات به جهان عجب تمصيص من ير كيا . '' <u>جھے توالی کوئی ہا</u>ت جیس کمی اس نے۔'' "" تم رکوش او چوکرانی مول-" بما بھی نے جو لیے کی آئے وہیمی کی تھی اور بلٹ کر باہر جاتی رعی تھیں کہ زینب خود وہاں چلی آئی۔ " زی تم جہان کے ساتھ جین جاری ہو ہا سیال ؟" بھا بھی نے اسے ای مربلوطیے میں دیکھرر جرت بجرےا تدازیں استضار کیا تھا۔ و و مبيل " جواب مخضر مرم د تعاب « محرم تو که ربی میس..... "غليد كهدري هي مفروري توميس كمهر لكادي جائي في الحال ميس جانا جمعي ووكس فقر عصي مي آ کر بولی تھی، جہان جوای کے جواب کا منظرتما ہونٹ جینچے کین سے نکل گیا تھا، وہ کتنی دیر تک برتن گئے کراینا غصه نکالتی ربی **می**۔ تا زوگلاب کی دلفریب میک اور مومی بهیر کی مہمان می کمٹر کمٹر اہث یہ بریناں جونڈ مال می بردی تھی با اختياراً عليس محولنے يه مجور مولى مى بليك أو بيس من كلے من جمولتى بالى جس كى نائ دھيل كى كى سی اور کالر کا اور کا بن مجی کھلا تھا وہ ایس کے سربانے کمر ایجولوں کا کے اس کے پاس رکدرہا تھا، پر نیاں کی پلیس اس زاویے یہ ساکن ہوگئ تھیں، ہلی بڑھی ہوئی شید، بھمرے ہوئے بال اور بے تحاشا محر انلیز آنکھوں میں تغیری بے تحاشا سرتی ..... و واس جلیے میں بھی نے تحاشا دلکشی اینے اعدر رکھتا تھا۔ " بری لیسی ہو؟" وہ کری کی بجائے اس کے بیڈے کنارے آگرنکا تو جیے تمام قاصلے ایک دم سے سٹ کئے، پر نیاں کی حیرت اس کے چرے ہے ہی مہیں آتھوں ہے جسی چلکی تھی ، اس نے متحیر سی نظروں سے اس کے بھاری ہاتھ میں وہائے دھیرے دھیرے کا بنیتے ہاتھ کو دیکھا تھا، اس کا دوسرا المحديد نياب كے چرے بيآن ركاجال اس كے بہنے والے آنسوؤں كى بر كھ بيل رى تھى۔ '' آئی ایم ساری فاردیث، حالانکه پس نے تین جایا تھا کہ پس زعرہ بچوں مر .....'' معاذیے ایک رم سے اس کے ہونوں بداینا ہاتھ رکھ دیا۔ '' تو کیا تم نے جان ہوجو کر ....؟'' معاذ کے حکق سے سرسراتی آواز نکلی تھی، پر نیاں کرب آمیز السلط السلط المسلم من في مرف دعا كي من كم مجهد ساء آب كي جان چوث جائے "اس كي آنسواس شدت سے برے تھے کہ معاذ جو تھی ہےاہے دیکیور ہاتھا گہرا سانس مجر کے رہ گیا۔ " ب وتوف ہو، میں بس اتنا جانیا ہول اگر تمہیں کچے ہوتا تو زعرہ میں بھی تیل روسکیا تھا۔" معاذ 2014 جولای 37

کواٹھار ہی تھی ، جہان کی نظریں اس پیٹھر لئیں ، رات بحر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی کریدو زاری نے اس کی آنکھوں کے پیوٹوں یہ سوجن اتاردی می اورا سے میں ہیشداس کی آنکھوں کی خوبصور تی کاعالم ہی اور ہوا کرتا تھا، لمی رہتی بلکوں کو اٹھنا کرنا جہان مل طور یہ اس می محو ہور ہا تھا جب وہ ایکدم سے متوجہ ہوئی اے اس طرح خود میں طن یا کرنین کی رحمت می تغیر پیدا ہوا تھا، و و ایکفت فاطمہ کو چھوڑ کرسید می ہوئی مجر دوقدم سیجھے ہوگی گی۔ "فاطمه کو مجھے دیں ، پہنچ کرانا ہے اے۔"

اسے دیکھے بغیر وہ کسی قدر سخت کہے میں بولی می، جہان جیسے ایکدم سے ہوش میں آ کمیا،خود کو کمپور و کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھااور جیسے خود کو ملامت کرنے لگاءاس کا خیال غلط بیس تھا، وہ واقعی ایس کی قربت میں ۋالے کوتو کیا خودا پنے آپ کوہمی بجول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وی سحرر ملتی تھی جس کے

سامنے جہان مسمرائز ہوجایا کرتا تھا۔

W

W

W

m

"بات سفيس ہے۔" فاطمه كوبسر بدلنا كروه خود النما تما اور سلير بيروں من وال كر دروازے كى جانب پیش قدمی کرچکا تھا جب زینب کی پکاریہ مجرا سائس سیج کر مم کراہے ویکھا۔

'سآب یہاں بھول کر جارہے ہیں، اچھا خاصا قیمتی ہے، سنجال کرر کھنا جا ہے آپ کو۔''اس کے باتھ میں وہ ممکیں کیس تھا، جس میں وائیٹ کولڈ کا ڈائمنڈ جڑا وہ بے حد حسین لاکٹ تھا جوزیر کی هبیب میں بنا ہوا تھا، بہت سال مل دل کی اس اسمیلی سی خواہش بیاس نے دوئی کے مہنی ترین جواری شاپ سے پہلا کٹ خریدا تھااور سنبال کرسی بے حد حسین اور مناسب دفت کے لئے رکھ لیا تھا، وہ خواہش جس کے ادھورے رہ جانے سے دل دھویں اور کر چیوں سے مجر کمیا تھا۔

وہ جا ہنا تو بہ والے کو مھی دے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام میں زیارے شروع ہوتا تھا تھ جائے کے باوجودالیا مبیل کر سکا تھا اور کل لا کرے رقم ٹکالتے میاس کے باتھ آیا تو اس نے ٹکال کر دراز میں رکھ دیا تھا،مقصد واستح تھا، وہ زینب کو ہی دیتا جا بتا تھا تکرا کی بار پھرا سے موقع تبیل ل سکا تھا۔

''رکھالو، بہتمہارے لیے عی ہے۔' جہان نے گہرا سائس بحر کے جواب دیا تو زین کے چرے یہ ا یکدم سے بحر پورٹی چھا گئا گی ۔

"اتناب وتوف مجدر كما ب جمعي مارى شادى ناتو باتاعده بانك سي مولى ب ندآب اس كام کے دل وجان سے منظر منے کہ جھے اِس من باتوں میں سیانی محسوں ہوگئی، بیزائے کا ہے آ پ ایسے عی دیجے گا، جھے کوئی ضرورت ایں ہے سی کی چیزید اپنانام العوانے کی۔ " دو تی اور تفریعے اتی ملی افی میں، لہر رعونت سے بحر پورتھا، جہان کا تو جیسے دیاغ محوم کررہ کیا تھا، لینی حد سمی کوئی بدیگائی کی بھی اور تو ہین

" بھے بھی کوئی ضرورت جیس ہے جیوٹ بول کرتمہاری نظروں میں معتبر ہونے کی، جہاں تک ڑا لے کی بات ہے تو میرلاکٹ عی نہیں جمائلیر حسن بھی پہلے ای کا شوہر بنا ہے ، کس کس سے اجتناب براتو . کی۔'اتنائی عصر آیا تمااہے کہ اپنی یا ت ممل کر کے دیے بغیر باہر لکا الله علا کمیا ،الفاظ کی ملینی کے اثر ات و یکھنے کے بھی ضرورت محسول میں کی تھی۔

''تم تموڑ اآرام کر لیتے جہان، ذرائفہر کے سطے جاتے، یہ ناشتہ وغیرہ میں حسان یا زیاد کے پاس

W

W

W

Y

" میں کوشش کروں کی معاذ آپ کو جھے ہے اب کوئی شکامت نہ ہو، میں آپئندہ آپ ہے ہیے ہیں گیاں کہوں گی کہ شویز کوچھوڑی یا پھر کا بچ کی جاب کو۔" وہ ایکدم سے شجیدہ ہوگئ تھی، معاذیے رک کر بہت وصیان سے اس کی آنکموں میں چکتی می کود یکھا تھا۔ " برنیال شویز میں نے تمہاری ضد میں جوائن کیا تھا، وہ میرے مزاح سے مطابقت تیل رکھتا تھا میں اے چھوڑ بھی چکا ہوں، کالج میں میری الی کوئی سرگری ہیں ہے کہ مہیں اعتراض ہولیکن اگر پھر بھی تهبیں اس جاب یہ یا دوسر بے لفظوں میں میرا کڑ کیوں کے قیریب رہنا پہند مہیں تو میں پہلی فرصت میں ریزائن کر دول گا، تیسری اوراہم بات میرکہ جھے تی ساور کامنم کی بیوی میں جا ہے، جھے پر نیال جا ہے جو جھے سے کڑے بھی بلی کی طرح ینجے بھی مارے اور سساور جب میں پیار کروں تو جھے سے خفا نہ ہو بلك ..... جواب من مجھے مى باركرے،اہے مجھنا جاہيے كہ يہ مجھ بچارے كاحق ہے۔ " آخر ميل اس كا البير شوقي وشرارت ہے لبريز بوكر بے انتها بوجل بھي ہو گيا تھا، يرنياں اتنا جيني مي اتن جل ہوئي مي كه ا نے ڈھنگ سے کھور بھی نہ کئی ، معاذ کی اسی اس کی سرخ ہونی رجمت کود پرکانی رہی تھی۔ " زینب کوجھی کے آتے جہان بھائی۔ جہان جیسے ہی وہاں پہنچا اسے اسکیے دیکھ کریر نیال نے بے " بھابھی نے کہا تھا، مگراس نے اٹکار کردیا۔" جہان نے اصل بات کہدی تو لوریہ نے مسکراہٹ " آپ کہتے تو آجاتی ، وہ آپ کی منتظر ہوگی۔ "جہان نے سنا تھا اور ان تی کروی تھی۔ "تمہارا بیا بہت خوبصورت ہے،معاذتم یہ بالکل میں لگا۔" وہ جمک کر بچے کو بیار کررہا تھا،معاذ نے تر چی لگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ " بھے ارے غیروں کی نہیں اپنی ہوی کی بات کا ایمان کی حدِ تک یقین ہے، جو پہلے ہی جھ ہے کہہ چی ہے کہ جمارا بیٹا بہت بیاراہے اور جھ یہ حمیا ہے۔ "معاذ کے کہے میں کھنگ می اور طما نیت اور زعر کی کا ا حماس تھا، جہان کوایک طومل عرصے کے بعد پھر سے میہ آوازیہ لیجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کو نہ سکون محسوں ہوا تھا تکر بظاہراہے چھٹرنے سے بازمین آیا۔ "لین پرنیاں یہ تواس میں تمہاراؤ کرکہاں ہے آگیا احق "معاذفے زیج موکراہے دیکھااس کی آتکھوں میں شرارت کارنگ دمکتا تھا، ہونٹوں کی تراش میں دنی ہونی مسکرا ہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دیا۔ '' برنمبر میرا مطلب جھ سے میں بینی عدن کا بیا او کے ۔'' وہ اس کے کا ندھے یہ کھونسا مارتے ہوئے جیخاتھا، پھر دونوں ہس دیے تھے۔ "م خوش مو يا ج؟" معاد اس كرساته تنبا مواتو دل من مجلاً مواسوال كردياتها، جهان ك چرے پر ایکا کیسنجیدگی میما گئی۔ " کیاسنناها ہے ہومعاذ؟" "صرف دہ جو تیج ہے؟" معاذ کے قطعی اندازیداس نے سردا ہ بمری تی ۔ " پھر رہے دو، وہ اتنا خوش کوار ہیں ہے، تم بتاؤتم خوش ہونا؟" اس نے ایکدم سے موضوع بدل

ئے جمک کرتر می اور جذب ہے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ''بدگمانی اورلڑا کی جھکڑا ایک طرف بیر کیا ہمانت تھی بھلا؟'' وہ ڈانٹے انداز میں بولاتو پر نیاں نے شاکی تظروں ہے اسے دیکھا تھا۔ " آب معاني نيل كرنا جا ہے تھے جھے اوراؤ كيوں كو جھ پرتر جج و ہے تھے، كركيا كرتى ميں؟" و "ایک بار ملے میں بازوحمائل کرکے جمعے بیار کرتیں، نہ مانیا پھر کہتیں، احمق لڑکی ہمیشہ دس گزیے قاصلے نے مناتی رہی ہو جمعے، خیرا کندہ خیال رکھنا۔'' وہ معنوی تفلی سے محود کر بولا تو پر نیاں بے تحاشاً منه دحور کیس میتمرڈ کلال حرکتیں نہیں ہوں گی مجھ ہے۔'' وہ خبالت مٹانے کو کہدری تھی ، معاف نے جوابالودی نظروں سےاسے دیکھا تھا۔ "ایک سال سے بڑھ کر رو مانس کا کمیپ ترجع ہو چکا ہے میرا،مرف محبت دوں گائیس ومیول بمی کروں گا، دیکھنا ہوں کیاں تک بچتی ہوتم جھے ہے۔ 'اس نے دمونس سے کیا تمااور پر نیاں بکش کر گئی تھی، دولوں طرف کی اس پیش رہنت نے کھوں میں اس چیقکش اور بھی کود حودیا تھا جو کئی میٹوں سے ان کے 🕏 سر دبنگ کوچھیٹرے ہوئے تھی تو وجہ بھی تھی کہ نتج میں اناتھی نفرت جیس انا کی دیوار کری تو فاصلے سٹ مے تھے، رشتوں کے درمیان موجود درا ٹرچہ کو کوئی معمو نی حادثہ بھی بھرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے 🕏 مجمی بھی حادثہ سبب بنا تھا کلفت دور ہو گی تھی تو ساں بے حد خوبصورت تھا۔ "عرن كوكيل ديكها آپ نے؟" يرنيال كواس كى كمرى پرشوق اورشوخ نكامول سے حيا محسوس مو ری تھی جھی اس کا دھیان بٹائے کو بولی می۔ " محترم كى والده ماجده كوني الحجى طرح د كيدليس التعميل ترس ربى بين جناب" اس كى مجروبي جونجالی اورخوش مزاجی لوث آنی می\_ '' دیکھیں تو سی کتنا بیارا ہے، مما کہ ربی ہیں بالکل آپ جیسا۔' برنیاں کے کیچے میں مامنا کا مخصوص رجا وُاور مان تماء معاذنے کاٹ سے بیچ کو لیتے ہوئے ایکدم اسے بے صد شرار کی نظروں سے ويكما اورجلان والانقار مي بولا تقار "میری طرح بیارا؟ دیش گریث او آپ نے مان لیا کہ میں یمی بیارا ہوں۔" وہ اس کے لفظوں يه گرفت كرچكا تفاا عداز ش شرارت كارنگ عالب تماه برنيان ايكدم بينيس ـ "من في مما كالجي حوالدديا ب، مدان كالفاظ بين مير فين " برنيان في مي اسازي · كرنا جا ما أمعاذ في مج منه لاكاليا \_ '' دیکھو ہوی اگرتم میری تھوڑی ہی تعریف کر دیمیں تو کوئی حرج نہیں تھا۔'' '' اُبِهِ بِن بِي كرديق، بِهِلِي كم حِرُ حاماً مواہم يا لوكوں نے آپ كو جو مِس بھي كمر بوري كر دول یر نیاں کے جواب بیرمعا ذیے شنڈا سالس تعینیا تھا۔ " بجھے لوگوں سے جیس مرف اپنی ڈئیر والف سے غرض ہے او کے۔" وہ بیچے کو چو متے ہوئے اس

2014 38 (38)

W

W

کے ماس فرسے آگیا تھا۔

W

W

W

" تم دونوں کے تبغے میں تو یمی دولڑ کیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قربو کی نا ادر ڈیٹر وا تف اوے ہوئے، جیسے پڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔" جدید ہمائی کی غیر سجیدگی انتہا کو جا پینی معاذ کی ہمی '' جلنے والے جلیں مے ہم تو یونمی رہیں گے۔'' وہ مزے سے منگایا تھا۔ وروجي من اول جلول عليه من " جديد بمائي في أس كرف بوت لباس يه چوك كى معاذف '' یو جی میں ہنتے مسکراتے خوش باش آپ کو جلاتے اور اپنی مسز کے ساتھ ساتھ۔''اس نے وانت کیکھیا کرد ضاحت کی۔ "او کے گائز آئی ایم کوئک، جھے آفس کو تکاتا ہے۔" جہان نے مجرا سالس بحر کے وہیں سے رخصت جا بى توجنيد بعانى فياس كا باتحد تمام ليا تمار " كيا باب كرتا م يار، آج وليمه م تيرا، آج كول آص جائے گائ جبان كى نگاه ب اختيار رینب کی ست المی می سر جملائے ہونٹ کیلی ہوئی و اسی قدر ماحول سے برگانہ کی۔ "بہت ضروری میٹنگ ہے بھائی ، بہرمال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ے نا۔ وہ رسمانیت سے بولا تھااور وہیں سے پلٹنا جا ہارہا تھا کہ بھا بھی نے توک دیا۔ " رکو جہان، زینب کو بھی لے جانا ، فاطمہ کو کھر چھوڑ کر آئی ہے، زیا دہ دیم بیل رک عتی۔" "رہےویں ہما ہی، میں سے می ساتھ چلی جاؤں گی۔" بما ہمی کی بات یہ جہان جو کلائی یہ بندهی رست واج په نائم کا انداز و کرر با تھا، زینب کوسرا تھا کر دیکھنے لگا، وہ بے نیازی ہے آ کے بڑھ گئ "میں کیس ویٹ کررہا ہوں بھامھی اسے بتا دیسجے گا۔" جہان کے رسمانیت سے کہتے یہ بھامھی "میری خاطر زحمت میں بڑنے کی کیا ضرورت می ، کہا تھا نا کسی کے بھی ساتھ کھر آ جاتی۔" پندرہ منك بعد بها بھى اسے دوبارہ جہان كے ياس چھوڑ كرئيس واس كاموڈ پيتر جيس كيوں اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک تظرد مجیا تھا۔ " فرائض اور حقوق كى إدائيكى ميرے لئے زحت بھی نبيل رى، بد بات تم جيشہ كے لئے اپنے و بن من حفوظ كراو "اس كى بات كے جواب من زين كے جورے بدايك رفك آكر را تما البته كوئى اختلائی پہلوئیں تکالاتو جہان نے ول بی دل میں سکون کا سائس بحرا تھا۔ "بالك به جاس عرآب؟ محصين بينمنا بالك بد" بايكك من اسه بالك ك باس ركر كر کرتے کی جیب سے جانی برآ مرکرتے دیکھ کروہ کوفت سے بولی می، جہان کے ہاتھ اسی زاد ہے پہما کن "او کے فائن جم رکو میں معاذ سے گاڑی کی جانی لے آتا ہوں۔" بغیر ماتھ بہ حمان لائے وہ سنتے الل سے اس کے ہراغتر امنی کو ہرداشت کررہا تھا، زینب کواس کی قوت ارادی پہ جمرت ہوتی، پہندگیل وہ

اتنا كميور أو كياره لينا تعابرتم كوالات من جبدوه كل سى عجيب كافيانك ادراذيت كاحساس

دياء معاذتم صم سابوكما تفا\_ '' مجھے بہت اسمالگاہے،معاذ آج حمہیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش دیکے کر، اگر ہم انا کو چے ہے بٹادیں تو بہت سے مسائل خود بخو دحل ہو سکتے ہیں۔"اس کا اعداز نا محانہ تھا، معاذ نے کھر و مرجمے اس وفت امچھا کے گا جب میں اس طرح تہمیں زینب کے ساتھ مطمئن اور خوش دیکھوں گا، بیہ بات تم یاد رکھنا۔" معاذ کے جواب پہر جہان نے ہونٹ میٹی کئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانب و بکنا شروع کردیا، جبکه معاذ کی منتظراور کسی وعدے یاسلی کی متقاضی لگاہیں اس کے چیرے پرجی "من كياسمجول عج كدجوهيحت تم جهيكر منة رسياس برخود ...." "میرے نزدیک میری انا بھی اتی اہم نہیں رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھے کا قائل ہوں، ایسا کھ کہلیں ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو جاہیے ہے نا بہتری لانے میں۔ "جہان نے بہت سرعت سے اس کی بات کاٹ دی تھی اور وہی کسلی دی جوشا پر معاذ سنتا جا ہتا تھا، معاذ نے کمباس اس " مجھے تم سے بعیشہ اچھی امیدری ہے، مجھے یقین ہے تم میشہ اچھائی پہ قائم رہو گے۔" '' کو قعات اورامیدوں کا مرکز انسان میں خدا کی ذات ہو بی جا ہے معاذ ، ہمارے اکثر کام ہی غلط

اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری تو قعات وابستہ کر کیتے ہیں جن کے بورانہ ہونے کی کھسک بے چینی بن جانی ہے جو جھکڑے اور فسا دکی فٹکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔'' اس كي تعمر ع موت لهج من رسما نيت مي اور رساؤيمي معاذ يوري طرح سيمنق مواتعا برنیاں سے بھی تو اس نے تو تعات ادر امیدیں عی باعدہ کی تعین جن یہ وہ پوری میں اتری تو کتا

اضطراب درآیا تھاان کی محلق کیے نیج ، جہان کے سیل یہ دسیہ ہونے لئی تھی، کال اس کی سکریزی کی تھی، جوآ فیشل براہمر وسلس کرری می ،اس کے بعد جینے باود ہانی کو بولی می۔

''مرآپ کا آج آفس آنا ضروری ہے، قارن ڈیکلیشن آرہ ہے آج۔''

''اد کے جھے یاو ہے، میں آ جاؤں گا۔'' جہان نے فون بند کیا تو نگاہ راہداری کے سرے یہ جنید بھائی اور بھا بھی اور ماریہ کے ساتھ اس سے آئی زینب سے جالی تھی ، پنک کلیر کے شریف اور دو پیٹے کے ساتھ وائیٹ ٹراؤزر تھا دویئے کے جہاراصراف بہت خوبصورت وائیٹ کیس کئی ہوئی تھی، لیے بالوں کو سمیٹ کراس نے چوٹی کی شکل میں کوئدھا ہوا تھا جواس کے جا در نما دوسیے سے بھی وہمتی تھی، پیرون میں دو ہے کے ہمریک خوبصورت نازک ہی جیل تھی ، بغیر کسی اضالی آ رائش اور میک اپ کے بھی وہ لننی

''یہاں سب سے الگ کیا راز و نیاز ہورہے ہیں ، نہیں ہماری لڑ کی کے خلاف سازش کو تیار نہیں ہو ری؟" قریب آنے یہ بھانجی نے مسکراتے ہوئے چیٹر جھاڑ کا آغاز کیا۔

" كون ى كركى؟ بيه جوآب كى بغل من كمرى ب يا مارى وير واكف؟" معاد في مسكراتي شوخ نظرول سے بعنووُل کی بیش دی تھی ، نینب جزیزی ہوگی۔

W

W

W

W

"اجوسے کہ کریر نیاں کے لیے سوب تیار کرا دیا زیل میں مجھ دیر میں کھر آؤں گی۔" معاؤیے کور کی یہ جمک کراسے ہدایت کی می۔ " أونث ورى لالدين خود بنا دول كي سوب " زينب في الميخ تنين تمل سے توازا تعامر معاذ كے ڑ کئے کا بھی اینانی انداز **تھ**ا۔ "" تم چو لیے کے آ مے کھر کی مت ہونا۔ آئ شام کوئم لوگوں کے والمہ کی تقریب ہے اور دونوں کو كامون كاشوق جرار ما ب- كونى ضرورت بين بالمحى وتمنى وكمانے كى-" زينب نے باطقيار جرب " يار منع كرديا ب من نے جاچ كوساري فيلى باسپلل من موجود ب وليم منروري تعوري بيل جان كى بات يدنين في الميدم سے مونث في ليے معاذ البته جران تظرآنے لگا تما۔ " مان کئے پیا ؟ وہ جوات الویشیشن دیئے تھے لو کوں کو؟" " نون يرمنع كردي م دون م وري " جهان نے اى رسانيت سے كہتے گاڑى اسارت كى تمي . زین کو بجیب می تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہتے وہ رخ مجیمرے کھڑی ہے باہر دیمتی ری - جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ ایس کی بیتذلیل کی ہے۔ کمر دالیں آ کروہ کمرے یں جہان کے پیچے جانے کی بجائے کئن میں کس کی می فرزی سے کوشت نکال کر چو لیے مرسوب تیار کرنے کوچڑھا بی رہی تھی جیب جہان رونی ہوتی فاطمہ کواٹھائے گئن کے در دازے برآیا تھا۔ " والمهيل منع بھی کيا تھا چن ميں کھڑے ہونے ہے۔ فاطمہ کو پکڑومبوک کی ہوگی اسے۔ "وہ لہاس تبدیل کرچکا تھا۔ بلیک پینٹ پرسفید براق شرٹ اور تکلے میں جبولتی ٹائی بیروں پرالبتہ کھریلوسلیپر ہتھے۔ نين نے بہلے ہاتھ وھوئے تھے چرآ تے بڑھ کر فاطمہ کواس سے ليا۔ " است میں کیالیں کے آپ بتادیں؟" فاطمہ کو کا عرصے سے لگائے اس کا فیڈر تیار کرتی وہ بوی ذمه دارلگ رئی هی - جهان جودالیس مربلت چکا تماای سوال برگرون موژ کراسے دیکھا۔ ''اتی مصروفیت میں میرے لیے ماشتہ کیے بناؤ کی؟ رہنے دو میں آفس میں کرلوں گا۔'' جہاں کے جواب پرنسب نے کاندھے اچکا دیئے تھے۔ جہان کہرا سالس بحرے آگے پڑھ کیا۔ جہاں آیس سے والیس پر باتھ کے کر لکا تو زمنب بستر پر نیم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش می معروف می - اسے دیکھ کرانا کا عرصے سے وحلکا ہوا دویٹہ ورست کیا تھا۔ جہاں نے پہلے بال سنوارے مجے محرا کر بیڈ ہو تک میار زین جواس کے بے تعلق سے آکر برابر لیٹ جانے ہر قدر بے کران مونی می کسی قدر بریز مونی اسی می \_ ' کہاں جاری ہوندنب؟ بیٹھو جھے بات کرنی ہے تم ہے۔ " جہان نے اس کے چرے کے

۔ سے دو جارتھی، وہ اسے رد کر چکی تھی بھی اور کتنے دھڑ لے سے، اب حالات کی تتم ظریفی بی تھی کہا ہے مچرسے ہاتھ پیر یا عرصرکر جہان کے آگے بھینک دیا گیا تھا، وہ جو جاہتا اس کے ساتھ سلوک روار کھتا، وہ اس کی اس کے علاوہ جوسکی اور خفت کا اور خفت کا شکار ہو چکی تھی ، اس کے علاوہ جوسکی اور خفت کا احماس تھا وہ اس سے بھی سواتر جمیمی وہ اپنے ہرتمل سے اس پہٹا بت کرنا جا ہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لئے غیراہم اور غیر ضروری ہے۔

W

W

W

m

"اب اتن دریس بهان اللی کوری رمون گی؟"اس نے ایک خانف ی نگاه اطراف میں ڈانی، دانی جانب ہاسپیل کا وسیع سبزہ زارتھا جسے چھوتے بڑے تطعات میں سبزے کی باڑھ لگا کر ہا تا کہا تھا، مریضوں کی چہل قدی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جگہ جگہ وزیٹر کے بیٹھنے کے لئے سنگی بیٹیج نصب ہے، اس وقت چونکہ سنج کا وقت تھا اور دھوپ بوری طرح ٹین جیلی تھی چھے موسم بھی خوشکوار تھا تو مریضوں کے رشتہ داروں کی اکثریت وہاں نظر آ رہی تھی، جن میں نو جوانوں کی تعداد زیادہ تھی، زینب یقینا جھی وہاں اسکیے تمہر نے کے خیال سے فائف نظر آری تھی۔

''اب کیا کرنے کیلے ہیں؟'' زینب نے جہان کوئیل نون کے بٹن کپش کرتے و کیوکر حیرانی ہے

'معاد سے کہنا ہوں وہ خود پہاں آ کر گاڑی کی جائی وے جائے۔''جہان کے جواب نے زینب کو عجیب سے احمار مات سے دوجار کر دیا،اسے چھ سال پہلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم ریکھے والا ،وہ کھے کھے اس سے نگاہ کیس ہٹا سیکی تھی ،سادہ سا حلیہ تھا اس کا، لباس جس میں شنیں یر چی سے اور شیو بنانے کی یقینا مہلت میں می می ، بلکا سا سبر رواں اس کے خوبرو چرے کومزید دلاش بخش رہا تھا، جب تک معاذ میں آیا جہان تون یہ سی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعد اس نے انٹرنیٹ آن کر کے آئیشل ای میل چیک کرنی شروع کر دی میں جانے کیوں اس میل نینب کواس اس معرد فیت سے سخت کوفت اور ج محسوں ہوئی تھی، اگروہ بمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تھا تو ہمیشہ کی طرح بے نیاز اور لا برواہ بھی تھا۔ وی بے نیازی لا بروای جوزیت کوا تناح اتی تھی اتنا دل تھ پڑتا محسوں ہوتا تھا کہ وہ ای اضطراب میں غلا سلط کیسلے کرتی چکی گئی تھی جس کے ارات اور كرب الجمي تك اس كى روح كرهلهائ دے رہا تمار اسے خود ير حمرت مى \_ جب ممانے ردبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام پیش کیا تو اسے غصر آیا تھانہ ی جمجملا مٹ محسوس ہونی بلکہ ایک عجیب تی آسود کی تھی جوغیر محسون اعراز میں اس کے اعرراتری تھی۔ ہاں تفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تھا تو اس کی وجہ اپنی حیثیت کا بدل جانا تھا۔ وہ بہر حال پہلے کی طرح ان حجبوتی تھی نہ ولیمی اکثر نہ مان ..... کتنے نتعمان عمر مجر کوجھولی میں آن کرے ہتے۔ایک خود بخود مجھونہ اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹے حميا تفا- بياكِ كا اينا كيا دهرا تفاء تو سبنا تو تفا پھر۔اس كي قسمت ميں بي شيئر كرنا لكما تھا. جا ہے وہ تيمور خان ہوتا یا جہا تلیر حسن شاہ ..... پھروہ جہان کیوں ہیں جو تیمور خان ہے ہر لحاظ ہے بہترین تھا۔

" نینب بینچونا گاڑی میں۔" معاوی آواز پروہ جوسوچوں میں کم ہوچکی می چونک کر اس کی ست متوجہ ہوئی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈوراوین کیے اس کے بیٹنے کامتظر تھا۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنجال چکا تھا۔ زینب اپنادو پٹہ سنجانی اندرسیٹ پر بیٹھ گئے۔

" أنى موں جائے بنالوں آپ کے لیے۔"وہ جیسے مساف کتر الی تھی۔ جہان نے سرکوننی میں جنبش

www.paksociety.com

W

Ш

ٔ تاثر ات کو بغور دیکھا تھا۔ جھی تھہری ہوئی **آ داز میں مخاطب کیا تھا۔** 

"رہے دو جھے جائے کی طلب ہیں ہے۔"

احیاں سے گھرتی چلی گئی تھی۔ (" آپ نے ایک بار پھر ٹابت کیا ہے جیسے کہ آپ کے لیے میں یا میرا کام اہم نہیں ہے۔ ژالے W اہم ہے۔ مل آپ کے سامنے موجود ہول اور آپ نے لٹنی آسانی سے جھے اگور کر کے اس کے فون کو اہمت دے دی۔ اس سے بوھ کر بھی کوئی تو بین ہوسکتی د۔ تیور نے بھی یہی کہا تھا میر بے ساتھ اور اب W آب نے بھی۔ تیمور نے میری جنٹی کھی تذکیل کروی مریس آپ کے ہاتھوں خود کو معلوما جیس بنے دوں W گے۔ بیمیرا نصیب ہے میں جان کئی۔ مر می این آپ کو اٹی نظروں میں بار بار کرانا نہیں جا ہوں وہ بے حد دلکیر اور مصمل ی ہو کر سویے گئی می ۔ حالا تکہ جب تکاری کے بعد اس نے جہان کے متعلق سوجنا جا ہا تھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بھی ڈالے سے جیلس میں جو کی۔ دیکھیا جا باتو ژالے نے ہی تر بانی دی تھی اوراعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔اے اس کے جذیبے کی قدر کرنی تھی۔ ظروہ اس وقت اتنی حساس اورزوده الح جورتي هي كداينا عبدين بحول بيتمي معي .. تبور کی کالز پھر بار بارا رری تھیں۔نہ نب نے زیاد سے کہہ کرسم بدل لیاتو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ان کے نکاح کو چوتھا دن تھا مر والے ایمی تک ملٹ کر میں آئی تھی۔تیسری رات بی زینب جہان كے بیڈروم سے اینے كمرے میں واپس آئن مى۔ مارىياسے كهدكر این نے قاطمہ كو جہان كے كمرے سے بلوالیا تھا۔رات کا شاید دوسرا پہر تھا۔ جب وہ نیندی آغوش میں تھی تو کرے کے دروازے پر دستک ہوئن کی ۔ زینب جیران می اٹھ کر بیٹھ گئ تھی۔ '' درواز ہ کھولوزینب۔'' جہان کی آ وازین کراس کی نیندا یک دم سےاڑ گئی ہے۔ "آب اس وقت كيول آئے بين يهال؟" درواز وال نے كھول ويا تھا كر فاصلے برے ہوئے انداز میں اس سے سوال جواب کرنے کھڑی ہوگئ تھی۔ " يكاسوال بجيمة سے كرنا ہے تم اپنے كمر يے مل كيون بيس آتى ہو؟ شبى اغراز ، ہے ميں ويث كر " كول كررم بن آب مرا ديد؟ اور مائذ اك مرا و البن بدرم ميس أب ال كامود جنا فراب تھا اس نے اس کاظ سے غصے میں جواب دیا تھا۔ جہان کی میج پیٹانی برایک فنکن ابری تھی، ا كواري كي ، غصر كي \_ "مطلب كيا بتمارا إلى بات كا؟ فكال كے بعد مهيں برقضول سوال جواب كرنا جاتے ہو مجھ -- "جواباً جهان كالجعى وماغ مموم كميا تفا-زينب كااعداز اسيسراسرتو بين آميز لكا تعا-"آپ كى اطلاع كے ليے عرض ہے آپ كى ايك جيس ودود يوياں بيں كيا آپ ووٽول كے ساتھ ایک کرے میں قیام فرما تیں گے۔ ڈالے کے آنے پر بھی تو جھے آنا تھانا بہاں تو ابھی کیوں ہیں۔" نينب كالبجه وانداز طنزية تماجهان نے مونث مين كرائ ويكھتے موئے ملے زيروى اسے دروازے سے النابا پرخوداندرواخل ہو کروروازہ بند کردیا تھا۔نینباتو آئیمیں محار کررہ کی تھی۔ایں وحر لے بر۔ كر شكا تفا-جبكه زينب باہر رابداري ميں شندے فرش ير فقے بير جبلتي مول جيسے بے ماليكي كے شديد " تُحك ہے تم يها ل رولوژالے وہاں رہے گی۔"جہان نے مصالحت كر لي تني -زينب كوا يك بار 3777-12-44

'' پھر .....؟'' زین کی نگاہوں میں لا تعدا دسوال الثرآئے ۔ گویا کہدر ہی ہو پھر کس چیز کی طلب نے تمر جہان اس کی بچائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز کو کھولا اور ایک عمول مخملین خوبصورت ساميرون يس نكال كراس كى جانب بزهايا-" ميتمهارا رونمائي گفت ہے۔" زينب ايك وم سے ساكن ہوكراس تكفي كى۔ جہان نے اس كا ہاتھ يوكر بہلے بيڈير بھايا تھا جريس كھول كراس كے آھے كيا۔ " مجھے لگا تھاوہ لا کٹ سیٹ مہیں پیند جہیں آسکا ہے جبی میں نے آج بیٹر بدا ہے۔" طلانی بے صد بماري سرخ نيلكوں ہے حزين شعاعيں بلميرتے تنكن خودائے فيمتى بونے كے كواہ سے كويا۔ "ا چھے ہیں کے تمہیں؟" جہان اس کے تحمد تاثرات سے کوئی تیجہا خذ نہیں کر سکا تو جیسے پریشان " آب ان فارميليز من كيول براتے ميں جہاتمير؟" اس كالهجه عجيب تماجهان كو جميعًا لگا تما تو لفتا جہا تلیر ہے'' جہا تلیر؟''وس نے زیراب وہرایا۔کتنا بھا تی کا احساس ولایا تھا۔زینب کے منہ ہے اس انعظ نے اور شاید فاصلوں کا بھی۔ '' کیااب میں جہاتگیر ہوگیا ہوں تمہارے لیے؟''جہان کی نگاہوں میں شاکی پن تھا۔ زینب در تم پہلے کیا کہتی تھیں؟ " دو الثااس سے سوال کرنے لگا۔ '' پہلے کی بات اور کئی تب آپ میرے دوست تھے'' نینب کے جواب نے جہان کو ٹھ کا رہا تھا وہ متحيرتها بوكراسي وبلهني كاب "تو كيااب من تمهارا دوست بيل ربا؟" وه يقينا برث مواتها-و جہیں ، شو ہر دوست جہیں ہوسکتا''اس کے لیج میں عجب سا کرب سمٹ آیا تھا۔ جہان نے جونث جھینچ لیے۔اسے خود کو کمپوز ڈ کرنا پڑا تھا۔ وہ مجھے سکتیا تھانین نے مید بات کیوں کھا ہے۔ " دوست تو شوہر ہوسکتا ہے نا؟" کھے دیر بعد وہ بولا تھا اس کا لہجہ انداز بلکا بھلکا تھا۔ زینب نے نظر النمائي \_اس كى تكانين اينائيت بمرے اعداز بين مسلم أربي مين --" جم مملے دوست تھے زینی بے رشتہ تو اب استوار ہوا ہے ہمارے تھے ۔" "لا ذُرِينُكُن بِبَينًا ووں تمہيں " جہان نے ہاتھ بروسایا تھا۔وہ کم منتمی رہی۔ کہ اس بل جہان کے سیل پر بیل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے تعم کر کردن موڑ کرمیل فون کو دیکھا۔ اسکرین پر ڈالے کا نام روش تھا۔ صرف جہان نے میں زینب نے میں دیکھا تھا۔ جہان نے سیل نون اٹھا کر کال ریسیو کی تھی میں فون کوکا ندھے سے اٹھا کر ڈالے سے علیک سلیک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پاکٹر کرنٹن پہنانا جا ہے سے كراس في ايك دم سي اته تح ليا-" بيه بهت بماري بين ميں عام روتين ميں ائيل جيس مين سکوں کی ۔ ' جهان کی نگاموں کی جمرت اور ہ سوال کے جواب میں اس نے آہمتلی ہے کہا تھا اوراٹھ کر کمرے ہے تک گئی۔ جہان بامشکل خود کولمپوز 🕯

W

Ш

W

ρ

و کھانا جیس کھا تیں گے؟ " زینب نے اسے بستر یہ دراز ہوتے دیکھ کرنظریں ملائے بغیر سوال کیا ونبين ، مان اگرزهمت ندموتو پليزاس وزاز سے مساح كريم نكال كرلا دد، بلكه ددانگا دو جھے، اے ی کی اسپید بھی کم کردینا۔ "وہ تکلے پر سرو کھتا ہوا بالکل سید حالیث چکا تھا،خوبروچ برے پہ تکلیف کے آثار ہت واضح تھے، پچھلے کچھ عرصے ہے دو گرون کے نیچے ادر دونوں کا عرص کے درمیان پھول میں شدید المفاؤ اور تکلیف مخسول کرنے لگا تھا، معاذے اس نے بیمسکلہ بیان کیا تھا، تب معافی نے محدمیڈیس ے کہا تھے یہ دوا تجویز کی می مذیب ایک نظر اس کے چیرے پہ ڈالتی دراز سیج کر در در دع کرنے وائی وہ دوا " كهال بين إ آب كو؟" و وجو حد جحمك كرسوال كررى كلي جمان في جواب وي كي بجائ تھ سے کندھوں کے درمیان مرکو دبایا تھا اور زاویہ بدل کر گئنے سے بل اپنے اوپر جا در کی تی می مندنب كوناجارآ كي بدهنا يزاتمار '' ویسٹ اٹاریں گے پھر ہی مساح کرسکوں گی نا۔'' وہ ہونٹ کیلتے ہوئے بولی تھی جہان کواٹھنا پڑا تنا،اس نے بنیان بی اتار کر پینک دی اور ایک بار پر لیٹ کمیا،اب اس کا غضب کی مردائل لئے شاعدار مضوط وجوداس كسامن تما، زمنب في كاميح بالحول يسديرى طرح سديزل موت موت دواكو نوب سے ہاتھ کی بوروں پر منقل کیا اور اس کے جہم یہ لئے تھی، جہان کے احساسات کی اسے خرجین تھی كر وجوداس كى قربت كى آيج سے يرى طرح سے چھل رى مى، اس قربت ميں ايك الوكما كف اور مردر بھی تھاا در آنج دیتی جلاتی خاکستر کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا درد بھی تھا اور عجب ساطمانیت کا ا جاں جی ، وہ اپنی فیلنگویہ خود جمران تھی ، تیمور کی قربت مجی اس کے لئے سکون اور فخر کا احساس جیس بنی می، وہ اس کی محبت تھا نہ عشق، دولو ضد میں اٹھا یا ایک انقای قدم کا نتیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تها،اس نے جميشہ سے جہان كى طرف ديكھا تھا، جہان كوسوچا تھا، وہ اس كو جھكا نا اس سے انكہار كرانے كى خواہش مند تھى اوراس خواہش بيس اتنى اعرضى ہوتى تھى كە بھي جان بى نەمكى اسے خود تتنى جوان سے محبت ہے یا اس کی ضرورت ہے مجر جب اسے کمو کر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خودسی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اسمی تھی اور اب ....اس نے دکھ سے بوجمل ہونی اور خوتی ك احساس كو يهلى بارجيمونى خوابش كرورميان روكرجهان كود مكها، اب كننے فاصلے درآئے متحان ك ر اس كے ساتھ تيمور كا اور فاطمه كا حوالہ تھا تو جہان كے ساتھ ۋالے آفريدى كا،اے لگااس نے يہ ساری دوریاں سارے فاصلے خود سے پیدا کیے ہیں، معا سل فون یہ ہونے والی ہیں نے اس کی سوجوں جہان نے خاصی سنی مجرے اعداز میں ماتھ بڑھا کرئیل نون اٹھایا تھا تکر اسکرین پیرڑالے کا تمبر بلنك كرتاد كيوكريدستى جابك دى مى بدل أى مى-''السلام عليكم كياحال ہے؟''اس كا مود ايك دم ہے خوشكوار ہوا تھا آواز ميں كنني كھنكمنا ہث اتر آئي ی، زینب کے ہاتھ پہلے ست پڑے پھر بالآ فرھم میکئے تتے۔ "مس بھی بالکل تھیک ہوں بتم لیسی ہو؟ طبعت لیسی ہے؟" وہ ذوق وشوق سے بوچورہا تھا، زینب 2014 مرلاي 2014

بحرصاف لگاجِهان نے اس پر ژالے کونو قیت دی ہے۔اس کا رنگ سرخ پڑنے لگا۔ " بہت شکر بیاں مہریاتی کا اب آپ تشریف لے جائے۔ اتن کی بات کے لیے نیند خراب کردو ہے میری ۔ " دہ بد مزی سے کہد کر بیڈی جانب برحی توجہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا، زونب کا ول دھک « تتم اس قدر خفا کیوں ہو جھے ہے؟ " وہ بغوراسے دیکے رہا تھا، زینب کی رنگیت و ہک آخی۔ " من کوں خفا ہونے آئی ، حدہ بھی خوش جنی کی۔ " وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ جہان نے کا غرصے اچکا دیتے بھراس کے ساتھ تی بستر پہآیا تھا، زینب بدک کرفاصلے پر ہوئی۔ "آپائے کرے میں جائیں تا۔" " پليز ج پليز ـ" وه بے حد عا بر نظر آنے کي بلکه روبائسي مو کئ تھي -" میں جانتی ہوں سے مب پھر مجبوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے و کیسی نضول با تیس کرری ہوزینے۔' وہ دانعی بی جھنجلا کیا تھا۔ " آپ کے نز دیک میضنول ہوں کی مگر بھی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ سی علی ہوا کرتی ہے زینب نے تکی و درشتی سمیت جواب دیا تھا، جہان نے شینڈاسمانس تھینجا۔ " چلو مان لیا کیے جوتم کہ رہی ہو وی ج ہے، مر میں نے تمہاری قدمہ داری تبول کی ہے، علا ، تمهار ے حقوق کی اوا لیکی میں کمی تبیس کرنا جا ہتا۔''جہان نے بھنجملا کرسبی مگر اپنی سوچ اس پر منرور وا كرنى جاي مى ،زينب ايكدم سيماكن موكل-" بمس كے حوق كى بات كررہے ہيں اپنے يا ميرے؟ اكر ميرے تو جھے آپ سے اپنے حق مبیں جا ہیں، ہاں اگر آپ کو بھے ہے اپنا حق جا ہے تو چر میں ظاہر ہے اٹکار مبیں کرسلتی ، آپ اپ برق کواستعال کرنے میں آزاد ہیں۔' ایس کا لیجہ چیمتا ہوا تھا، جہان کا چہرا لیکفت بھاپ چھوڑنے لگا، ا کے خیال میں میاس کی تو بین کی انتها می مصلیح ہوئے ہوئوں کے ساتھ وہ ایک جنگے سے اٹھا تھا اور

W

W

W

m

ڈک جرتا ہوا باہر چلا گیا، پیچے درواز والک دھاکے سے بند ہاتھا، زینب کے ہوٹوں پرز ہرختر پیل کیا۔ (آپ نے میرے الفاظ میں میں تی کوائی آو بین سے بن کیوں بعیر کیا ہے؟ آپ اپنا حق جمع معلوم كر كے جھے يہ محى تو بادر كرا كے شے كرآپ كنزديك ميرى بطور بوى عن سى اجميت ہے آ میری ضرورت ہے،آپ نے ثابت کیا آپ کومیری ضرورت بھی ایس ہے۔)

اس كي أنسوب اختيار بہتے جلے كئے تھے،اس كى نگاہ من ده مظرروش مونے لگا تماجب لكا کے دوسری رات جہان کرے میں آیا تھا، زینب تب فاطمیہ کوسلا کر جمک کر کاٹ میں لٹاری تھی، جہا مرسری انداز میں سلام کر کے خوونہانے ملس کیا ، وہ جانتی تھی جائے کہل بینے گا آئی رات کو جسی وہ 🕽 كے كيڑے تكالنے كووار ڈروب كى جانب آكئ كى ، مرجان نمانے كے بعد جيز يہ بنيان منے عى كمر میں آسمیا تو زینب کھے لنفیوڑؤ ہو کررہ کئی میں پہلاموج تھا کہ جہان نے اس مسم کی بے تعلقی کا با قا مظاہرہ کیا تھا۔

W

W

W

کو بجیب متفادی کیفیت نے گھیرلیا۔

W

W

W

ρ

m

"رئیلی بنی؟" معاوہ دیے دیے جوش سے چیا اور ایکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، زینب نے چو کھیے ہوئے جیران ہوکراسے دیکھا تھا، تکر جہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے بے جبر گلکا تھا۔ "انی گاڈ..... ژالے اتن اہم خبرتم اتنے فاصلے سے جیٹھ کر سنار ہی ہو، بالکل مزاہیں آیا ریکی ۔"ور

كملكمانا عام بمراى طرح خوش دلي سے بولاتما-

" بن ذا فن تیاری پکڑو، میں کل بی لینے آرہا ہوں جہیں۔" زینب نے گہرا سائس کھیٹجا اور سر جھا کرا بی خالی ہتھیلیاں دیکھنے گلی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مائیکی کا احساس روہائیا کرنے لگا تھا، تعلق تو ان کا تھا ژالے اور جہان کا میاں بیوی والی مجت بے تکلفی اور اپنائیت، کیا نہیں تھا ان دونوں کے زیج ، جبکہ وہ تو اضائی اور بے کار حیثیت نے کرآ گئی تھی یہاں، اس کا دل ا نتا بھاری ہوا تھا کہاں سے قبل آنسو تھیلکتے وہ وہاں سے اٹھ جانا جا ہی تھی۔

'' مرکوں؟ بلین میں سفر کرنے سے پکھتیں ہوتا، بس آ جاؤتم، میں خود ہات کر لوں گا ڈاکٹر سے۔'' وہ اٹھی تب جہان نے چونک کراسے بول دیکھا جیسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی سے آگا ہوتا تھا اور پچھ کے بغیراس کاہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراسے دیکھا تھا، وہ اس کی سمت و کھا ہوا ژا نے سے الودا کی جملے بول رہا تھا۔

ا ٹی اس درجہ سکی اور تو ہین اس کی برداشت سے باہر ہوئی جاری تھی، تمراحساس دلا تا ہلا نا حریدا آتا تذکیل کرانے کے مترادف تھا، جمی اس نے جوابا اپنی ساری توانیاں لڑا کر کیجے کو نارل کر کے اپنا مجرم آتا۔ لہ

" ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ لیٹ جا کیں میں نماز پڑھاوں۔" اس کے ہاتھ یہ جہاں کی گردنت ڈھیلی پڑگئ، پھر نماز میں اس نے دانستہ تا خبر کی تھی، وہ دیکنا جا ہمی تھی جہان اس کے انتظام میں جا گئا ہے؟ مگر جب وہ بیڈیپہ آئی تمی تو اس کے مقدر کی طرح جہان بھی سوچکا تھا اور آنسو قفرہ فقار اس کی آنکھوں سے پھوٹے رہے تھے۔

**☆☆☆** 

عدا (48 عولاي 2014

تھی، عدن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ زالے کی گود میں تھی، بھا بھی کے دونوں بچے لان میں کھیل رہے تھے پہنام کا دفت تھااور موسم میں خوشکواری کا احساس۔

میں کو اور کپڑے میں کیول میں کیول میں ہوئی ہوئے، سب کے ساتھ بیٹا کرونا اور کپڑے بھی جانے کر سب کے ساتھ بیٹا کرونا اور کپڑے بھی جانے کہ سب کے بدلے ہوئے ہیں، جاؤ پہلے جا کر فریش ہو کر چین کرو، جیان کے آنے کا ٹائم ہور ہا ہے۔'' مما جان نے اس وقت اسے ٹو کا تھا جب ووٹرے رکھ کروا پس بلیٹ رہی تھی۔

W

W

"آج لالے نے بریانی اور چکن روسٹ کی فرمائش کی تھی مما، جھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی در ہو چک ہے۔" اس نے آئستگی سے جواب دے کر قدم بر حانے چاہے کہ مما جان نے مجر توک

" تو کھانا بنانا صرف آپ کی بی ذہ داری تین ہے بیٹے ، ماریداوراسا ہیلی کریں گی آپ کی ،

آپ ہیلے اپنا حلیہ سنوارو ، سی جہان کہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو ہیں باہر ہے کہ جانا چاہ رہے ہیں۔ "
مما کے تعلی اشاز پدوہ مزید کی تین کہ کئی کی اور مر بلا کرا عربی گئی ، نہا کراس نے لباس تو تہدیل کرلیا فاظر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل کوئی ارادہ نیس تھا، جبی اس کے آنے اور چر یا رہار کے بیٹا م کے باوجوداس نے فقات پرتے رکی تھی ، پر یائی کے لئے اسے زرورتگ کی ضرورت تھی جول کر تین و رید ہا تھا ، نیچے والے سارے کیبنٹ جہان مارے گرفیل ٹی سکا ، بھا بھی کسی کام سے وہاں آئی تو ور رہا تھا، نین ہو اسے کہنٹ بھی ہوا اور اسٹول تھی کہ کہاں پہتھ میا کر اوپری کیبنٹ تک رسائی حاصل کی تھی ، زرورتگ موجود تھا اس نے وہیں کھڑے کہاں پہتھ میا کر اوپری کیبنٹ تک رسائی حاصل کی تھی ، زرورتگ موجود تھا اس نے وہیں کھڑے کہاں بل اس کی نگاہ کیبنٹ کا اور کیبنٹ بھر سے والیس اس کی تھر سے والیس اس کی گئی ، زرورتگ گئی ہونے والے کا کروچ پر پڑی ، جیجے ہو کہ خوف کے اپنا تو ازن بھی تھر سے اسٹول پر پر تی اس کی کی معبوط اور کیبنٹ تو چوٹائی تھا وہ ہارے خوف کے اپنا تو ازن بھی تھر سے اسٹول پر پر تی کی کی معبوط کے ساتھ لیا کہا کہ یہ بھر کی کی معبوط اور روپر جہان کو یا کرا کہ وہ سے بر پر ہوت خالب آئی اس نے بٹ سے آتھیں کھولیں تھی انہوں کے حصاد میں تھی مراسمگی کے احساس پر جرت خالب آئی اس نے بٹ سے آتھیں کھولیں تھیں اور بہو جہان کو یا کرا کہا کہ اس سے بر پر ہوگی۔ ادر ورد جہان کو یا کرا کہ کرا سے بر پر ہوگئی۔ ادر ورد جہان کو یا کرا کہا کہ کی میں گئی گئی۔

''شکر کروش پروقت کی گیا، درنداگر تحوری بی در ہوجاتی تو کیا ہوتا ذرا سوچو۔' وہ سکراہٹ دبا کر کہدر ہاتھا، نین نے ایک بھلے ہے اس کے باز دوک کا حصار تو ڈا تھا اور قاصلے ہے ہوگئ، وہ اس سے نگا ہیں نہیں چار کرستی تھی، حواس باختگی کا عالم تھا کہ وہ قطعی فیصلہ ہیں کریائی کہ کرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں ساگئی تھی بااس میں جہان کی کسی شعوری کوشش کا عمل دخل تھا، کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جیسے یہ طقہ تو ڈنا نہ جا ہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھر کتیں ایک دومرے کی دھر کتوں میں مرقم میں مرقم میں مرقم میں مرقم میں مرقم میں مرقم میں مرقب سے میں جہان کی کسی شعوری کو مرکز کتیں ایک دومرے کی دھر کتوں میں مرقم میں مرقب سے میں جہان کی دونوں کی دھر کتیں ایک دومرے کی دھر کتوں میں مرقم میں مرقب سے میں مرتب ہو ہے۔

"ارتیار ہو گئی تھیں تو باہر بھی آ جا تیں، تہارے انظار میں سو کدر ہاتھا ہد ہے نا؟" وہ کتی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زدیب کی برتر تیب دھر کئیں تو تھیں ہی پچھاور بھی انتظار کا شکار ہو کر رہ

" بھے نیس آنا تھا، آپ کواتن می بات مجھ نیس آتی ؟" چڑے ہوئے اعداز میں کہ کروہ ماریل کے

عنا 49 ميلاء 2014 منا

" آخرآب کوکیا دلیس ہے؟ انجی بہت دن پڑے ہیں۔" " بجھے نہیں تو اور کے دلچیں ہو تی بھلا؟ فراق یار کا اختیام اسی دن ہو گا جناب " اس کی آئٹمیں نیانے یہ پر نیال کا شرم سے برا حال ہو کیا تھا۔ '''آپ استے بدتمیز کیوں ہیں معاذب'' وہ تھسامٹ مٹانے کو میں کہ سکتی تھی۔ "إس مي كيابدتميزي ہے بھلا؟" معاذ نے منہ پھلا كرسوال كيا تھا، اب وہ اسے جواب ميں كيا كہتى شندا سالس مجر کے رہ گی۔ "مما كهدرى بين جس دن ميں چلينهاؤں كى، وہ جھےائيے كمرے ميں لے جائيں كى۔" "واٹ؟"وہ زورے چیخا پھراے کھورنے لگا۔ "مطلب كيا بان كى اس بات سے؟" "مطلب تو دائع ہے جناب، البيل اپنے بيٹے به اعماد ہے ند مجروب، جبكه واكثر في بهت سخت احتیاط کی ہدایت کی ہوتی ہے۔' و مسلم اہث دیا کر ہوتی تو معاذبے وانت کیکھائے تھے۔ «مما کوتو میں خود دیکھے لول گا ، پیریتا دُ ان کی اس سازش میں تم ہمی شریک ہونا؟" وہ سخت مشکوک نظر آنے لگا، یر نیال کی جسی چھوٹے فی سی۔ " من كيول شريك مول كى مجيلة انبول في خودى مجهايا تقال" " إلى تم كمال ميرى طرح بقرار موكى ، محبت مين نے كى ہے تم نے تعوري " وه كر آئيں مجرنے لگا، سأتھ ہی الزام تراشیوں یہ بھی اتر آیا ، پر نیاں نے جان بوجھ کراہے کھاور چڑایا۔ " بالكل جهان محبت ہوو ہیں بے قراری بھی ہونی ہے، معد شكر ہم نے ایسا كونی روك بيس بالا ہوا۔" معاذفے اسے جارحانہ تظروں ہے دیکھاتھا، چرایک دم اس کی کلاتی پکڑ کرمروڑی ... '' کیا واقعی میں تمہیں احجمانہیں لگیا؟'' "ات برے بھی تبل ہیں۔" وہ جیسے ان چیز انے کو بوئی تھی۔ " میں کتنا براہوں میعنقریب معیس پہر چل جائے گا، پناہ ماتلو کی مجھ سے "اس کی اعمول میں شوخ رنگ چھک آئے تھے، پر نیال نے سخت تنفیوژ ہوتے اسے دور دھکیلٹا جا ہاتھا تمراسی بل این دھیان میں زیاد اندر آیا تھا، معاذ تیزی سے برنیال سے الگ ہوا اور خوائخوا و کھنکارا، زیاد نے اسے غصے سے دیکھا "محرم بيآب كابيدروم بيل بي " آپ کیول جیلس مورے ہیں؟" معاذ نے اس کے پچھاور سینے کا انظام کیا تھا کو یا، جبکہ پر نیاں الحِين خاصى مجل نظراً ربي معى \_ د چیلس کیول میں ہوں گا، یہاں سب اپنے کمریار والے ہو مجے، اک میں ہی اکیلا چررہا ہوں، میں کہتا ہوں کی کومیرا بھی خیال ہے کہ ہیں ظالمو۔ "وواینا دکمڑا لے کر بیٹے کیا تھا۔ ''یاراور بھیڑے کم ہیں جان کو، میزند کی تنیمت ہے، عیش اڑا نو جتنے اڑانے ہیں۔'' " بيقيش آپ نے كيوں نداڑا كے ،آپ كوائي بارى تو يوى جلدى مى \_" زياد نے توب كرچك الحنة داليا الدازين بالقاعده بالتحابرا كرطعنه ماراه مجريرينا ل كومحاطب كيانخار

فرش ہے زروہ رنگ کو سکیلے کپڑے سے صاف کرنے گئی، کیبنٹ کو دراڑیں آ گئی تھیں جے تاسف کی گ سے و میسے اس نے سائیڈ بدر کوریا تھا۔ '' کوں؟ کیااس کئے کہتم خود بھی ہیے مین اتفاق جاہتی تعیں؟''جہان کی بات یہاس کے اعصاب کو جھٹا لگا تھیا، اس نے بلٹ کر تھر آ میز غیر لیکن سے جہان کو دیکھا اوراس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ جی جان "د ماغ تمک ہے آپ کا؟ خبروار جو جھے سے اس مسم کی فضول بات کی ہو۔" " بیصنول بات میں ہے محترمہ " جہان کے اطمینان میں ذرا جو فرق آیا ہو، فرج کا دروازہ کھول ا وه ایک سرخ اور صحت مندسیب نکال کرکری کری کھا رہا تھا۔ " كَالْمُ كِيابِ مِيدٌ" زين كاانداز بنوز كِرُاتِحا۔ ''بیوی سے رومانس کا ایک طریقہ ہے۔'' اس نے کائر معے بھٹکے تھے، زینب کو سیجے معنوں میں آگ "" آپ کی بیوی وہاں با ہر بیٹی ہے۔" اس نے انگل سے لان کی سمت اشارہ کیا، چرالال بمبعو کا ہو '' ایک میرے سامنے بھی کمڑی ہے۔''جہان نے ای سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم ۔ "كياجا يت بن آبي؟" وو فاص تا خمر سے بولي توليجة تب بمي غصيلا عي تمايہ ''تم سے تک''جہان مکرادیا۔ ''میرا آپ سے ہرگز کوئی جھڑا آبیں ہے۔'' اس نے جیسے بات نیٹائی جای۔ " مچر كا ك كمانے كو كيول دوڑ رعى مو، بات كيول كيل مانتي . " آب بجھے عصر دلا رہے ہیں، کیوں زبردی کررہے ہیں؟" وہ کو تلے کی طرح میتی۔ "اس من کی افزام تراتی مت کروزی، میں نے کوئی زیردی میں کی ہے تم ہے تم بھی کواہ ہو۔" شاید کھے جنگار ہاتھا، زینب کے چیرے نے انک ڈم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی تھی۔ " آب حلے جا عیں یہاں ہے ہے۔"اس نے ایک دم سے رخ مجیر لیا تھا، اس کی آتھوں میں اس ذلت بدآنسوار ناشروع موسكة عيه جهان نے محدد ريك اس بيس نظروں سے ديكھا تھا پير ہونٹ بھنچ کر بلٹ کیا تھا، وہ مجھ ٹبیل سکتی تھی، مراس کی جانب اینے وقاراوران کو چک کرا تھیار کیا گیا سنو جہان کو ہر بارشد بدھلن سے دوجا رکرجا تا تھا۔ گر ساہ بخت ہی ہونا تھا تھیبوں نے میرے

W

W

W

گر ساہ بخت ہی ہونا تھا نعیبوں نے میرے

زلف ہوتے ہیری یا ہیرے رضار کا اللہ
معاذنے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا ہٹ وہا کرشعر پڑھا، پر نیاں کا چراحیا کی سرخی سے ایک دم دیکے
اٹھا، وہ ہرروز جانے گئی باراس سے پوچھتا اس کے چلہ نہانے میں کئے دن رہ گئے ہیں وہ ہرروز جائی میں۔
مگروہ آج جھنجا گئی میں۔

W

قرآن شرکیت کی آیات کا احترام کیجید، تران مجرک مقری آیات مادور بردی مادور در این می مادور در این می مادور در این می مادور در این می مادوری این می م کامندی آب بردون به دندای منات برید آیات دری می ان کومی امای فریق که معالی بدمت می می مودندی.

'' بھائجی آپ بی خیال کرلیں۔'' اس کے اعراز میں بے چارگ ہی بے چارگ تھی، پر نیال کوہنی آ گئڑتھی

"اوے میں نور بدکوقائل کرنے کی کوشش کروں گی۔"

"الله آپ کا بھلا گرے۔" وہ با قاعدہ دعا ئیں دیتار خصت ہو گیا ،اس وقت مماعدن کولئے چکی آئی استحس ، جس کی مالئی ک تحسیں ، جس کی مالش کے بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا ،محرّم اب مزے سے سور ہے تھے، وہ عدن کے سب سے زیادہ ناز اٹھایا کرتی تعسیں۔

''مما عدن کا منگیر بھلا کون چینے کیا کرے گا؟'' ممائے عدن کواس کی گود میں دیا تو پر نیال نے

مسكرا بث دباكر يوجها تفايه

W

W

W

m

" كون كياكر كا؟" انبول نے جرت سے اسے ويكھا۔

"معاذ کیا کریں گے۔" وہ اپنی بات کے اختیام پرشرارت بھرے اعداز میں مملکھلائی تھی ، معاذ پہلے جران ہوا پھر اس کے کا تدھے سے مارا جران ہوا پھر اس کی شرارت سمجھ کراہے کھورتے ہوئے اپنا کا تدھا زور سے اس کے کا تدھے سے مارا تھا

دو حمیس کے رکھا ہے، صرف میری تہیں میرے بیٹے کی بھی آیا ہوتم۔ 'ووہ نس رہا تھا، پر نیاں کا منہ بن گیا۔

''دیکے ربی ہیں مما انہیں، یہ ہے ان کے نزدیکے میری حیثیت اور دعوے بوے بوے کرتے ہیں۔'' پر نیاں نے مصنوی منگل سے مما سے شکایت بڑی تھی، جواب میں معاذیے اس پہر پڑھائی کردی۔ ''ہاں تو جوتم نے جھے کہا اس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی ؟''

ہیں وہ آب کی نوک جو بک بر صفے گئی، وہ بنس بھی رہے تھے اور لڑ بھی اس لڑائی میں بھی مان تھا محب تھی اور رشتے کی خوبصورتی زندگی کا بیر بھی کتنا حسین تھا، یہ بیس تھا کہ پر نیاں یا معاذ نے کڑا وقت نہیں و یکھا تھا گران کی پر بیٹانی بالآخر آبیس ایپے سٹک شامل کر لیا تھا، ان کی پر بیٹانی بالآخر آبیس ایپے سٹک شامل کر لیا تھا، ایک بس وہ تھی جس کے لئے زندگی کا ہر حسین رنگ چسکا پڑھیا تھا، اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا تو وہیں سے بلیٹ گئی تھی۔

(چاری ہے)

2014 حيات 52

W

W

تے اس کے بوے میں بیٹے شادجہ میں میم سے اوران میں سے دوشادی شدہ سے جبکہ بری بنی ى بى ايد سال يىلى ى دھتى كى مى -حچوتی دو بیٹیاں پڑھائی سے فراغت یا چکی تعين جبكه سب يع حجوثا بيثا ميثرك كاطالبعلم تعاء خالدہ کے کمر کمرام محا ہوا تھا، بیٹیاں مال کی جارياني كردروروكرب حال مورى مي جب بیٹا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے ماتھ بات کررہا تھا تو دومرے ہاتھ سے این بيتي آنسوؤل كو يوتحي جلاجار بالمقاء بابر بيتي منوں سے ال کی جدالی سے عرصال و سے عل لئین ساتھ عی ساتھ آئیں بیدد کھ بھی رلائے جارہا تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنی ماں کو کا عرصا بھی میں دے سکتے سے، دہاں موجود بر محص کی آگھ ان بچوں کی اس بے بسی پیاشگیارتھی کمرلا کھوں کا بینک بیلنس رکعے والے وہ میوں توجوان اس وفت اتے مفلس تھے کہ جائے کے باوجود اعی ماں کی آخری رمومات یہ کیل کی سکتے تھے، سب ہے چھوتی بیٹی ماں کے یاؤں پکڑے مسلسل ایک ای کرار کے جاری می۔ "الله ك واسطى اى جھے معاف كر ديں، ایک بارا تھ جا عیں ہم آپ کی ساری باتیں مانیں مے، پلیزای ایک بار ..... جی کی بار بار کی محرارید می حرت زوه ک

W

W

W

اسے دیکھنے لئی ،الی کیا بات می کہ جوثوبت بہان مدبس بہن اللدرحم كرے بركى بداور ايما وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے جے مال جائیون میں جدائی والوا دیں براب تو ہر کھر کی میں کہائی

میرے چھے وہی ی آواز ش کوئی عورت بولی تو میں نے بے ساختہ کردن میجھے موڑی ایک

بيسب طير لين ب بعد من كل سي حظى برے انداز میں توجوان سل کی حرکتوں یہ جل بھن ری می اور الیا کرنے میں میں حق بجانب متى أيب مارا دور تھا جہال مال باب نے جاہا وی سر جھکا کر ہاں کردی اور ایک سیآج کل کے بے تھے، اٹی مرضی اٹی پندسے کم بدراضی عل نہ ہوتے تھے، میں اسمی فکروں میں خلطان می کہ اعا کک سی کے زور زور سے رونے بیتنے کی آواز س کر ہڑ بیوا کراٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کی چکی الراكر جيسے عي باہر جما نكا تو ساتھ والى زبيد ونظر آل ووجمی مجھے دیکھ کر تیزی سے میری جانب

''خالدہ وفات یا گئی ہے۔'' گلو کیر کہج میں اس نے کہا تو میں حمرت سے اس کا مند یکھنے

« کون سی خالده؟ " موگلو کی کیفیت می*ن* ميں نے سوال کيا۔

"ارے بیاتی سامنے والی خالدہ ..... بمنی بأوس والى " زبيره نے تفصيلاً بتايا تو من چند الحول کے لئے چھ بول عی نہ سکی۔

"ايسے كيا موالها ك.؟ الجي يرسون تك تو بھکی چنگی تھی ؟'' بمشکل میں نے یو حجھا۔

"بس بہن ہے کل کی سل، بیجے عی ماں و لے وو بے برسوں رات عل مال کی بجوں سے ک بات بیاتو تو میں میں ہوتی وہیں یہ لی تی شوت كر كميا اور مارث النك كي صورت يجاري كو کے ڈوبا، میں وہیں جاری ہوں جانا ہے تو آ جادً' زبيره في تعصيل بتاكر جهيم ساتھ جلنے كوكها تو میں دویشہ درست کرلی دروازے کی جابیان تھا ہے اس کے ساتھ ہولی ، خالدہ سے میری مجی ا چى علىك سلىك مى -

میری ی ہم عمر تھی بیٹیاں اور چار بیٹے

. ای بات کو سات سال گزر می می ارسلان آتھ سال کا ہو کمیا تھا جبکہ یا تی بیج یا 🖫 رد مانی مل کر سے تنے یا آخری سالوں میں تے، حدر اور فہد باب کے برس می باتھ با رے تے تو کن بی اے کر چی می جکدرہ میڈیکل کے تیسرے سال میں می ولید لی 🗗 اے کے آخری سال اور پٹا واور حراجی بی ایس ی کے آخری سال میں تعییں، ارسلان اور فرو بالترتيب بي من الين اور آئي من الين فأعل إير

تو ایسے میں جب میں حیدر اور کرن گ شادي كاسوي ري كي تووه بحد موكيا جس كي قطا بجهے کوئی امیدی نہ می فہدمیرا بمانجا جوحرا کے ساته منسوب تمااس كارتخان كرن كي طرف جا كلا اور کرن مجمی فید کودل عی دل میں جا ہے تھی، جب تك بيربات بهم برون برعكم من آني يالي سر كزرج كا تعا، فبدية تم كوكرن كے لئے رہ لے جانے کا کہا تو تع نے ہم بدوں کی طے کھا نسبت اس کے کوش کزار کی جے من کر بقول کا فيدآب سے باہر موكيا تماس كاكمنا تما كداد ال بھین کی نسبت کی کوئی حقیقت میں ہے سرائتان احقانه معل محا اور وومرے میر کدا کرآب لوکوں نے ایا کھ طے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاق مملن نہمی، کرن مجی قبد کے علاوہ کسی اور کا تعنی مبین مرسلتی، مفتدوس دن تک اس بات کامل تكالنے كى كوشش ميں بلكان شمع بالآخر مير ب يا چلی آئی تھی، ساری بات من کر میں نے اور تع یمی فیمله کیا تھا کہ ہمیں جلداز جلد بچوں کی خاص طور سے کرن اور حیدر کی شاوی یا مجر تکاح کر ہ عاہے تا کہ کرن کے صول میں ناکای کے بھا فَبِد خُودِ بخو د اس کا خیال دل سے نکال کرحرا 🚅 شادي کي حامي محرلے۔

" ایک تو به آج کل کی اسل، پتائیس خود کو جھتی کیا ہے، بروں کی بات کا کوئی یاس عی مبیں " میں نے غصے سے چینی اور جی کے جار كيبنت من ينخته موت سوحا-

W

W

W

ρ

a

0

m

''خیر بہت کر لی ان بچوں نے من مائی، ممر اب ہوگا وی جو پہلے سے طے تھا سب چرمتی جوائی کا نمار بخودی چنر دنوں میں اتر جائے گا اور جب مضبوط بندهن مين بنده مسكة تو سب بھول بھال جا تیں تھے۔''

عائد كاكم لئ من لاؤنج من جلي آئي اور ملك ملك سيب ليت أسنده كا لاتحمل تار كرنے كے لئے خودكو يرسكون كرنے لكى ، وراصل بات سے کہ ہم چار بین بمالی میں میں یعنی فرزانه سب بين بمائيوں من يرحى مول-

حیدر اور ولید میرے آللن کے متاربے ہیں جھے سے چھوٹا بھائی فیعل اور بہن سمع جروال میں بھل کے ہاں بری منتوں مرادوں کے بعد شادی کے آٹھ سال بعد بین کرن پیدا ہوتی اور محرحرا اور تناجروال بيدا موتين جبكه مح كيال شادی کے دوسرے سال عی فہداور پھر کے بعد دیگرے رکھے ، الس اور فروا پیدا ہوئے جبکہ سب سے چھوٹے بھائی حزہ کے ہاں اس کا اکلوتا جگر كوشدارسلان ب جوسب مي چيونا اور كمر بحركا لا ڈلا ہے بدارسلان علی کی سالگرہ کا قصہ ہے کہ اس کی بہلی سالگرہ برہم سب بہن بھائی امال کے ہاں اکشے ہوئے تو اپنی اس محبت اور لگا تکت کو دوام بخشنے کے لئے ہم لوگوں نے زبالی کلای بجول ك بات آئيل مل طي كردى-

مرے حدر کے لئے کرن جکہ فہد کے ساتھ حرا ، رہے کے ساتھ شاءاور ولید کے لئے فروا چن فني ره ميك الس اور ارسلان تو وه جهال قسمت البيس لے جاتی۔

تقىدىق موڭئ، خالدە كا بھائى خالد جو يہلے ايك طرف کمڑامریہ ہاتھ رکھے او کی آواز میں رور ہا تما، بہن کو دیکھ کر لیک کر اس کی طرف آیا اور وہ بین جس ہے مروں ہے اس نے جینا مر ناحتم کر رکھا تھا اس کے ملے لگ کر ایبا رویا کہ برآ کھ اشکبار ہوئی، خالدہ جیسی بہن کاعم باشنے کے لئے اے ابی مال جائی کے کائر سے کی عی مرورت تمی کهان کا د که سانجها تما ، بچوں کی بال مری تمی تو وه تینوں بہنیں ایک ساتھ محیس ماموں انہیں یا دنہ تمائج کتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ سے جے د کا سکھ کی ساتھ میں بھی ایک بی ہوتے ہیں کہ د کھ کی سانچھ بی قریب کرتی ہے۔ بھی حال سیا جدہ

کی بھی مجھی اب یال بچوں دانی ہے، بار ہا ساجد و نے معانی ما تک کر راضی ہونا جایا اور پھے کھ خالدہ مجی آبادہ می راضی نامے یہ تیکن بیآج کل کے بیجے، خالدہ کی بیٹیاں پرسوں رات بھی خالدہ سے ای بات بہ لایں میں کہ وہ کول جہے حبیب کرانی بہن ساجدہ ہے متی ہے حالانکہ اس کی بیٹی نے ان کے بمانی کی تو بین کی سی طلاق کے کر اور ساتھ میں حرید زہر فشانیاں ، بس ویل خالدہ کو لے وو بیں ، اب کے بیجاری ایسا کری کہ بمرائه على نه يانى-"

تاسف زوه انداز میں کتے وہ عورت انجی مزيد مجمداور كبنے كلى محى كه اچانك ايك شورا ثما تما اور خالدہ کے کھر کے تھلے دروازے سے کوئی عورت روتی وحوتی اعرر داخل ہوتی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت می میرے ذہن میں ایک دم ساجدہ کا خیال انجرا۔ وال موجود بہت ی عورتوں کے منہ سے ایک دم ساجده کا نام محسلا تو میرے خیال کی

اورخالد کا تھاان کی بہن دنیا سے منہ موڑ گئ تھی ہیہ و کوئیں مل کر ہا تا تھا اور میں سکتے کی سی کیفیت

فروا تو چھلے ہفتے اس کی مقنی اس کے تایا زاد سے فروا کی مرضی اور خوش سے کر دی گئی تھی بات رشتوں کومضبوط کرنے کی جی ہے تال بس اک زراس ترتیب بی تو بدنی ہے اور اب اتن می بات मसस -ध्राष्ट्रीर्टेट

W

W

C

O

| _         |                                           |             |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|
|           | <b>186.848.848.8484</b>                   | (XXX)       |
| ×         |                                           | <u>ڄ</u> ڙڙ |
| -3        | چھی کتابیں                                |             |
|           |                                           |             |
| R         | ڑھنے کی عادت ڈالیں                        | <b>:</b> S  |
| 8         | at that was                               | Š           |
| Š         | ین انشاء<br>مرد ( ا                       |             |
| Ž         | وروري الري ال                             | - 2         |
| 1         | فاركندم                                   | <b>12</b> 3 |
| S         | رن کول ہے۔۔۔۔۔۔۔                          | Š           |
| Ŕ         |                                           | 1 × 1       |
| Š         |                                           | <b>1</b> 2  |
| 3         | این بطوط کے تعاقب یم                      | 2           |
| Ę,        | طلع بودو جيس كوصلين                       | Ŕ           |
| Ð         | تري تري جراسار                            | Š           |
| Š         | - Ju                                      |             |
| X         |                                           | <i>₹</i>    |
| <b>X</b>  | اس لہتی کے اک کو ہے میں                   | 2           |
| Ð         | ما يرگر گرا                               | Σ,          |
| Ŕ         | رل رخی                                    | Z.          |
| Š         | N. C. |             |
| <b>X</b>  | ا ب سے لیا کروا                           | ~&          |
| ङ्ग       | ڈاکٹر مولوی عبد الحق                      | 2           |
| 8         | 12/2/3                                    | ~₹\         |
| إخُ       | انتخاب کلام بمر                           |             |
| ह्य       | المساه مرداله                             | <b>-</b> ₹  |
| প্ল       | درجتن بسيد هيدسه                          | 2           |
| (3        | عيد تر                                    | <b>S</b>    |
| ଥି        | عيد فرال                                  | <b>I</b>    |
| জু        | * die                                     |             |
| X         | ميد و ا                                   | <b>~</b>    |
| ્રે       | لاهور احبيدمي                             | Ð           |
| ्र        | جوگ اور دوباز ارلامور                     | \$          |
| <b>SI</b> |                                           | P ( ) P     |

میرے کمریس بھی وقوع پذیر ہوسکتا ہے، بس لمح بحرك بات محاور فيصله بو كميا تعا-آج فبد اور كرن كا تكاح ہے، كى آب ورست منجھے خالدہ کے کھر کے مناظر نے میری آ نکھیں کھول دیں ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپس میں بچوں کے ریشتر کر کے جہاں ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط تعلم مارے موجودہ رشتے میں دراڑیں ڈال دیے میں اور میں نے ایے مرکوائی دراڑوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اگر چہ فہداور کرن كرشت كاس كرجس طرح سے يمرے حيد نے حیب کی بکل اوڑھی ہے وہ میرا کلیجرلوہ جا رسی ہے جوان ہے اور آج کل کے زمانے کے تفاضوں ہے آشتا جلد ہی انشا اللہ وہ اپنی ونیا میں لوٹ آئے گالین اگر میں زبردی کرتی تو حیدر کے ساتھ ساتھ باتی متیوں بچوں کرن، حرا اور فہد ک زندگی مجی ناآسوده موتی جوجم بودل کو جی تكليف وين اب جار بحول كى زعركى سے كھيلنے ہے ہیں بہتر ہے کہ حدر کا دکھ میں برواشت کر لوں اور اینے بہن بھائیوں کو جوڑے رکھول میں

میں کھڑی بیہ سارے مناظر دیکھے رہی تھی، میرا

ذ بن اس مات کوتمول کرنے کوتیار نہ تھا کہ اگر ہم

ہمی اینے بچوں کے بارے میں اتی مرضی کے

فیلے کریں مے توالیا ی ایک مظر کھے عرصے بعد

این ول کی حکامت سے تظریراتے میں نے سامنے اسلیج یہ بیٹھے جوڑوں پرنظر ڈالی فہداور کرن کے ساتھ ساتھ آج ولیداور حراکی بھی رہم منتلی محمی حیران مت ہوں جب ہم بدول نے اینے بچوں کی خوشیوں کا طے کر بی کیا تھا تو مجر ولید اور حرا کواس حق سے کول محروم رکھتے رہی

عندا 56 مولای 2014

میری کامیائی ہے۔

عورت جو يقيباً خالده كي رشته دار مي إين ساتھ

جیتمی ایک اور عورت کو بھا رہی تھی تجس کے

مارے میرے بھی کان کھڑ ہے ہو گئے ، جبکہ میری

توجہ ہے بے نیاز وہ اپنی سائعی کوزور دشور سے

بری تھی، اس ہے چھوٹی ساجدہ اور پھر بھاتی خالد

جوایک طرح سے ان کے لئے بیوں کی جگہ ہے،

بہنوں سے کافی حجوثا اور ماں کے مرنے کے بعد

خالدہ نے بی اس کو جذباتی طور پرسنبالا تھا

حالاتك بال بيون والا بالمين الممي تك مال

بہنوں کے بلیو سے بندھا ہے اور بیافالدہ بھی برا

ی خیال کرنی ہے اس کا اور اس کے بجون کا

عادت ، مجال ہے کہ سیدھی سیدھی بات کریں محما

" أف..... بيهم عور تول كي داستال كوني كي

میں نے کوفت سے میلو بدلا کیونکہ جھے

"تو چر نارامتی کیے ہوئی ان نوگوں میں،

"خالده نے اینے بیٹے کا نکاح کیا تھا

كبال كواتنا بيارينے من آيا تھا ان سب كا۔"

د دسری مورت نے دھیے ہے بات کوامل رہے یہ

ساجدہ کی بڑی بئی ہے جبکہ بچی کی مرضی شال نہ

می بس مال نے زیردی کر کے تکاح بر حوایا تما

لین نکاح کے ایک سال بعد ہمی جب کوکی سی

طور رصتی بیآ مادہ نہ ہوئی تو اس نے طلاق لے ل

بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس

کے بھائی خالد نے بھی ساجدہ کا بائکاٹ کر رکھا

ہے حالا تکداب خالدہ کا بیٹا بھی شادی شدہ ہے

اور ایک خوش باش زئر کی گزار رہا ہے اور ساجدہ

كيزے سے برطرن سے عين عاصل كى۔

پیرا کراورجیلی کی طرح بل داریا تیں۔''

اصل بات جائے کی بے میں گیا۔

موڑاتو میں بھی ہمین کوش ہوگئ۔

'' تین ثبن بھائی تھے رہے فالدہ سب سے

غالدہ کی کہانی سنانے میں معروف ہوگئی۔

W

W

W

ρ

a

0

0

m

ون: 3710797, 3710797 و 042-3732

W W W a 5 0

جس کی سسٹر ماریہ کوکوئی برواہ نہیں تھی، بارش کے قطرول نے اس کے مغموم چرے کو بھگورے تھے مكالے حابتوں کے اوراس کے ساتھ عی سٹر مارید کی آ جھول سے لول تكال میکتے آنسو بھی شامل تھے۔ تبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے حاددال اور ان میں سے بھی مرینے والے کو صرف مسٹر ماريد عى قريب سے جانتى تھى بسسٹر مارىي سے اس كول كالعلق قائم موت بھي بہت لمباعرمينيں كررا تفاء مرسى كعلق قائم كرنے اورات بحف ك آج می سے بی اندن کا موسم ایر آلود تھا، کئے وقت کا سفر کسی ایک خاص کھے میں طے ہوتا کھنے ساہ کالے کالے بادلوں نے آسان کو ہے اور ای لیے کی قید میں آ کر بہت سے انجان ا اورون کی روشی کوشام کے سنبری بن میں بدل کرر کا ویا تھا، یکھ بی ور بعد موسلا الوك بميشه كے لئے اسے بن جاتے ہيں اور بن کے ول کے نہاں فانے میں جھے رازوں کے وهاربارش نے برطرف جل عل کردی تھی۔ امین بن جاتے ہیں اور ایسانی رشتہ تھا سیٹر ماریہ مسر اریانے ایش سے بینے کے لئے سر کا ،مرنے والی ہے ،مسٹر مار میرنے جھیکی ملکیس اٹھا ۔ چھتری تان رکھی تھی، مگر ہوا کے ساتھ اُڑتے

W

W

W



# مكهل نياول

كرآسان سے برستے بائى كور يكھا۔

بارش کی بوندول نے اسے کافی حد تک بھلو ویا تھا،



WWW PAKSOCIETY.COM ONUNELIBRANOY RSPK PAKSOCIETY.COM FOR PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

"و کتنی عجیب مات ہے میں نے زیمر کی میں بمي حميس روح بوئے مبيس ويکھا تھا باوجود اس کے کہ تمہاری آئیسیں ہمیشہ نم رہی تھیں، جیسے ول کے اعمر پھیلاغم آتھوں میں نم بن کر پھیلا ہو، مرتبہارے ہونؤں ہے جیلی افسردہ می مشکراہٹ۔ سٹر مار ہے نے جھک کر قبر کی نم مٹی یہ ہاتھ کھیرا اورآ ه جري-

W

W

W

ρ

S

S

0

m

"ایا لگا ہے جیے جاتے جاتے تم نے اینے سب آنسوؤل، آسان کو دان کر دیے مگریہ سوجے بغیر کدان آنسوؤل کی اصل زمین تو کب سے سیراب ہونے کے لئے منظر ہے اسے جذبوں کے پنجرین کے ساتھ دنیا کے کئے تو یہ شفاف یانی کے قطرے ہیں مرمی جانتی ہوں کہ میتبارے وہ آنسو ہیں جنہیں تم نے ہمیشہ خود میں سمو کررکھا تھا۔" سمٹر مار سے نے خود کلا ی کی جیسے قبر میں سویا وجود اسے سن رہا ہو، احساس کے رفيت اليد بى موت بين، مسلم ماريه دهيرك ہے اٹنی اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مڑ کر قبرستان کے میما تک کو کھول کر باہر کو لکل گئی اب اسے مٹی کے تیجے سوئے ہوئے وجود سے کیا آدہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري من قيداس کی الماری میں بند پڑا تھا۔ 🔻 🗮

\*\*

'' میں تمہارے ساتھ اپنے سارے خواب حابتا ہوں۔" سمندر کی لہروں سے میاتی لڑکی المنک كررك كئى، اس كے خوبصورت فيلے ريك کے کیرےاے یائی کا حصہ بنارے تصاس کی مري كرى سنبرى مبل جيسى أعمول من حيراني مجسم تھی، تیز ہواس اڑتی کئیں اس کے خوبصورت جرے سے لیٹ رہی تھی جن سے بے برواہ دہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے تکی جو پینٹ کے یانچے کے مائے کہنی تک شرث کے بازونولڈ کئے

ات کو پیوا اور ہے اسپار ہور ہولا۔

'' حاشر ! وہ مما؟''
جس کی کرنوں سے میرے ذات کا سور ن اسٹیال لوں گا پلیز رونا بند کرواور آنٹی کے لئے سنیال لوں گا پلیز رونا بند کرواور آنٹی کے لئے جاکل میں کچھیے ہوئے کو نے روش ہوگئے ہیں ، میں کہنا ہوں اس وقت آئیں وعا کی اشد ضرورت جاکل میں کچھیے میں کی سے اسٹیال مرکز ہمیشہ تم

دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے سمندر میں کھڑی ہے ۔ ہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی تعمیل جل بری کو د مکور ما تا جواس کے ول کا ملین مول جھی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی سیل کرتا 

ہو، بالکل ایسے جیسے سورج کھی کے پھولوں کا ہے۔' حاشر نے مضعل کا سرتھیکتے ہوئے زی سے ان کا مرکز ہمیشہ سورج بن رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ سورج بن رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ سورج بن رہتا ہے، میں کوشش کروں مگر میرا ہر راستہ تم سے شروع ہوں ان کا مرکز کی کے لئے وعا کرنے گئی ، حاشر نے کوشش کروں مگر میرا ہر راستہ تم میری ذائے ان اس سے اسے قربی بینج پہنھایا اور خود ڈیوٹی پہ

موجود ڈاکٹرول سے تقصیل یو جھنے لگا۔ م کھ در بعد ڈاکٹر آپریش تھیٹر سے باہر لکلا تومشعل نے چونک کر اس طرف دیکھا، جہاں ڈاکٹر اور حاشر آپس میں بات کررے تھے، ڈاکٹر نے تنی میں سر ہلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

t

Y

C

O

m

تو حاشر نے بہت خاموش اور افسر دو نظروں ہے ڈبری سہی جیتھی ، خوفز دہ نظروں سے اسے دیکھتی مشعل كوديكهاجس كاجبره كيالخت سفيد بركياتها مسمس انہونی کا خوف اس کا ول وہلا رہا تھا، ھاشر وهرے دمیرے قدم اٹھا تا مشعل کے ماس آیا اوران کے یاس پھول کے بل بیٹھ کراس کے سرو اورتم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں کیتے ہوئے بولا۔ ود آئی ایم سوری مشعل! آئی اب اس دنیا میں ہیں رہی ہیں۔'' حاشر کے منہ سے لکے الفاظ شعل کو پھر بنا گئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی

نظروں سے حاشرکود کیھنے گی۔ آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر چھتجھتا مشعل بے ہوش ہوکر ،اس کی بانہوں میں جھول گئی۔ ልልል

ٹانیہ نے سبزی کی ٹوکری میں سے آلو نكائے ادر البيں حيلنے كل، وعا كوفر في فرائز بہت پيند تنھے، ثانيه چيس بنا کر ئي دي لاؤنج ميں چلي آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیکم وو سالہ وعا کے ساتھ یا تیں کرنے میں مصروف تھیں، مال کو آتا و مکھ کر وعانے خوش سے ہاتھ یادی مارنا مُردع کر دیئے اور تو علی زبان میں مال کو رکار نے لکی، ٹانیہ نے آگے بڑھ کر دعا کو کود میں لے لیا ادر چھپوای کے پاس تخت بدی بیٹھ کراہے جیس کھلانے لئی اور ساتھ ساتھ یا تیں جمی کرنے لگی۔ '' آج بھائی صاحب کا نون آیا تھا بتار ہے تھے کہ مایا کا بہت احجما رشتہ آیا ہوا ہے اس اتو ارکو

بلایا ہے آئیں کھانے ہے، کہ رہے تھے کہ ہم لوگ جمی ایک بارٹل لیس تا کہ بات فائٹل کی جائے، مسہیں تو پتا ہے کہ بھائی صاحب، عنادل کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔" فرحت بیٹم نے مسکراتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے عنادل کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو ثانیہ اثبات میں سر ہلانے مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ اثبات میں سر ہلانے مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ اثبات میں سر ہلانے مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ اثبات میں سر ہلانے

W

W

W

ρ

a

S

0

W

ہمی کائی مطبئن اور خوش لگ بری تھیں۔' ٹانیہ نے دعائے مند میں چپ ڈالتے ہوئے کہا۔

"مال بیٹا! اللہ بہتر کرے اور اچھا وقت لائے ، بہت بوی ذمہ واری ہوتی ہے بیا والد ین کے کندھوں پہ۔' فرحت بیٹم نے کہری سانس لیتے ہوئے کہا۔

ما سے برت میں اللہ جنید رضوی کی چید بیٹیاں ہی مختصر، بیٹا کو کی ختیں تھا مگرانہوں نے ہمیشہ عنادل کو اپنا ہیں ا کواپنا ہیٹا ہی سمجھا تھا اور عنادل نے ہمی الیس بیٹے ہوئے کا پورا مان ویا تھا۔ ہونے کا پورا مان ویا تھا۔

ہونے گا پورامان ویا تھا۔

فرحت بیکم جوانی میں بی بوہ ہو کئیں تھیں،
عنادل اور شامین ان کے دو بی بچے تھے، مال ایسان جنیں ان کامیکہ اپنے اکلوتے اور بڑنے بیالی جنید رضوی کے دم سے قائم تھا، جنیول کے باپ اور بھائی دونوں کا بان دیا تھا ہیشہ، فرحت باپ اور بھائی دونوں کا بان دیا تھا ہیشہ، فرحت سے چھوٹی ایک بہن نا کلہ تھیں جوعرصہ دراز سے مثارجہ میں مقیم تھیں اور ان کے دو بینے اور ایک بینی تھی، شامین کی شادی ان کے دو بینے اور ایک مثارجہ میں بہت خوش مطمئن زیرگی گر اردی تھی۔

والے بیٹے سے چارسال پہلے ہو چکی تھی اور دہ شارجہ میں بہت خوش مطمئن زیرگی گر اردی تھی۔
مثارجہ میں بہت خوش مطمئن زیرگی گر اردی تھی۔
مثارجہ میں بہت خوش مطمئن زیرگی گر اردی تھی۔
مزیر کے مرنے کے بعد طنے والے جائیداد میں اپنے اور جس اپنے اور میں اپنے اور جس اپنے اور میں اپنے اور میں اپنے میں کی کھر کے باس میں گھر لے لیا تھا، جنید رضوی کا گھر دوگلیاں چھوڑ کرتھا۔

مر ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جید رضوی کی چھ بیٹیاں تھیں اور ثانیہ چو تھے نہر یہ گا اس سے بردی تینوں بہنوں کی شادی ہو چکے تھیں، جن میں سے صائمہ آئی جو پہلے نمبر تھیں، شادی کے بعد سے لندن میں مقیم تھیں اور ان سے چھوٹی فرھین سعودیہ اور رائمہ کی شادہ کراچی میں ہوئی تھی، ثانیہ کا رشتہ بہت پہلے تھ فرحت بیٹم عزادل کے لئے مانگ چی تھیں۔ اب ثانیہ سے تین سمال چھوٹی زویا کی بازی

"عنادل کو یاوے بتادینا بینال ہو کہ اور ا کواس نے پھے اور پان کیا ہوا ہو۔" فرحت بگر نے ٹانیکو دیا دہائی کروائی تو وہ سر ہلا کررہ گی اور شوہے دعا کا منہ صاف کرتی ہوئی بوئی۔ "شوہے دعا کا منہ صاف کرتی ہوئی بوئی۔

''جی جمیحو! شام کوآئیں کے تو بتا دول گا ان کی تو اتوار بھی کافی بزی گزرتی ہے۔' ٹاھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور دعا کو گود ہے اتار نیچ قالین یہ کھلونے دے کر بٹھایا اور کچن میں سرشام کے کھانے کی تیاری کرنے گی۔ سکرشام کے کھانے کی تیاری کرنے گی۔

آفس ٹائم ختم ہونے کے بعدوہ تیز تیز قبہ الحقاقی میٹرو آئیشن کی طرف جارہی تھی جو ہال سے قریب ہی تھا،ای دقت کوئی اور بھی اس کے برابر قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا، وہ دیکھے بغیر کا جانتی تھی کہ دہ کون ہے؟

ب من مہروں ہے۔ کیونکہ روز اسی طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیا تھا، میٹروشیشن یہ جا کردونوں کی سے بے شک بدل جاتی تھی، مگر وہ روز اسے بحفاظ اپنی تکرانی میں میٹرواسیشن تک چھوڑتا تھا اور ا سے جانے کے بعدائی مطلوبہ ٹرین میں سوار ہو تھا، چاہے اسے گھر شینے میں کئی وہر ہو جاتی ہو وہ اپنی حبت میں ایسانی تھا، یاگل یاگل ساء دیوا

سمبھی مجھی اے لگتا تھا کہ وہ اے بھی اپنے جنیسا مادے گئا۔

بنادے گا۔
"و تھے وس دن سے میں تمہارے الکارکے
پہنے چینی السل وجہ جانے کی کوشش کررہا ہوں مگر
اکام رہا ہوں۔" اس نے ساتھ چلتے ہوئے
سامنے کی طرف و تھتے ہوئے ہے۔

اعتراف کیا۔

"اصل وجہ سے آپ بہت المجمی طرح
دالف ہیں۔" اس نے کوفت سے ساتھ چلتے
فعص کی طرف و کھتے ہوئے کہا جس کے لیے
چڑے وجود کے پیچے مب حجب ساجاتا تفاحتی

در من نہیں مان اس بات کو۔ "اس نے ایک لیطے کو رک کر پھر لا پر وائی سے کہا تو اس کی بات من کر وہ رک گئ اور غصے سے اسے و سکھتے ہوئے بولی۔

د کھرا پ سیجھ لیں اقرار یا انکار کرنا میری ذاتی پند و ناپند پہنخصرے اور میدمیراحق بھی ہے۔'' اس نے اپنی سنہری آنکھوں میں سرومہری کوسموتے ہوئے کہا۔

" چلوالیا کروکہ تم جھے کوئی ایک ہی سولڈ اور مضبوط وجہ نتا دو، اپنے انکار کی، میں تمہارے رائے ہے ہٹ جاؤں گا۔ "اس نے اپنی نظروں کی گرفت میں اس کا بے زاد بے زارسا چرہ قید کرتے ہوئے کہا تو وہ تحری سائس لے کررہ

" اچھا اگر بیسوال ہی ہیں آپ سے کروں؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے اپنی بات پہ قائم رہنے گی؟" اس نے اپنی سنبری کا پچ جیسی آئم رہنے گی؟" اس نے اپنی سنبری کا پچ جیسی آئھوں میں آئھوں میں جمانکتے ہوئے سوال کیا۔ آئم کھوں میں آئر سچی محبت کے جادو ہے بچنا ہوتو مجمی بھی

الی آنکھوں میں نہیں جمانکنا جا ہے جس کے دل کا راستہ آپ کے لئے کھلا ہو، آنکھوں کا سحر باندھ ویتا ہے، سدھ بدھ کھو دیتا ہے اور بہی خلطی وہ کر بیٹھی تھی مخاطب کی آنکھوں میں چھپی محبت نے اسے بینا ٹاکڑ کر دیا اور وہ سارے لفظ ساری نداحت بھول کریک ٹک اسے دیکھے تی۔

W

W

W

a

S

O

C

''میرے لئے دجہ بدول ہے۔''اس نے
اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
''میرے لئے دجہتم ہو، تم ایک بار مانو تو
ہیں میں وجوہات کے ڈھیزرلگا دول گا۔''اس نے
ہیشہ کی طرح سنہری آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے
عذبے سے کہااور بہی وہ لحہ تھا جب اس کی سنہری
آنکھوں میں سر دھہری کے کانچ پہ بحبت کا پھرلگا
اور سر دھہری کے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بھر
اور سر دھہری نے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بھر
میں بحبت کا کس دل کی بنجرز مین پر، بارش کی پہلی
ایوند کی طرح پڑاتو ساری مٹی مہک اٹھی اور اس کی
خوشہو نے سائسیں معطر کر ویں اس نے گھبرا کر
فرشہو نے سائسیں معطر کر ویں اس نے گھبرا کر
فرشہو نے سائسیں معطر کر ویں اس نے گھبرا کر

"میراجواب اب جی وہی ہے امید ہے کہ
آپ دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیں
گے۔" میر کہ کروہ تیزی سے مڑی اور آگے جانے
کے لئے قدم بڑھائے جب اس نے اپنی پشت پہ
اس کی آوازشی۔

دواب میں حمہیں کیسے سمجھاؤں کہتم جسے
راستہ کہہ رہی مووہ میری منزل ہے، میرا حاصل
ہے اوراس کے بغیر میں پرکہ بھی نیس ہوں۔"اس
نے افسر دگی سے خود کلای کی اوراسے خود سے دور
جاتا و کیھنے لگا، مگر وہ آج بھی ہیں سمجھنے سے
قاصرتھا کہ وہ جتنااس سے دور جاتی ہے اسے اتنا
تی کیوں اپنے قریب محسول ہوتی تھی۔

2014 82

بيركيهاميكينزم تعا؟ بدمجت كاكون سا فارمولا تما، ببروو ولول کی کون سی فریکونی تھی کہ جے سمجھ کے بھی، وہ مجھ مہیں یار ہاتھا اور نہ بی اسے مجھا یا

W

W

W

ρ

m

متعل مماکی تدفین ہونے سے لے کراب تک ای مم می حالت میں بیٹی ہوئی تھی، چند دوستوں اور حاشر کے علاوہ اس مشکل وقت میں اور کوئی جبیں تھا اس کا ساتھ دینے کے لئے ، حاشر نے ان تمن ونوں میں اس کا بہت خیال رکھا تھا ادر ای وجہ سے وومشعل کو اینے ساتھ اینے ا يار شنت مين لے آيا تھا، كيونكد في الحال معتمل كو المليح چور نے والی صور تعال میں تھی۔

ودمشعل سیجه کھا لو کب تک ایسے بھوک بای رموکی " ماشرنے بھاپ اڑا تاکافی کامک اور مینڈوچ کم مم ی جیمی مشعل کے سامنے رکھے اوراس کے باس بیٹ کراس سے باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں ہی حاشر نے اسے کافی کے ساتھ مینڈوچ کھلا کرنیندگی میڈیسن دے دی۔ ''خوڑی در لیٹ جاؤ بہترمحسوں کرو گی۔''

حاشرنے نری سے اس کا ہاتھ پکر کر اٹھایا، متعل روبوث کی طرح اس کے علم کی تعمیل کرتی ، اس کے ساتھ چل بڑی۔

حاشرات کیسٹ روم میں لے آیا اور بیڈیہ

"ولیے تو تم میری بیوی ہونے کے ناطے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہو مکر میں کوئی مجنی راستہ تہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع مبيل كرنا جا بتاءتم اب آرام كرو، من بات كرين مے۔ ' حاشر نے زی ہے اس کا کال مقیمتیایا آڈر كمرے سے باہر جلامياء آج سے دو ماہ ملے جس رشتے کوایاتے ہوئے وہ مذبذب کا شکار کی ، آج

اسے ای رہنتے یہ فخر اوراظمینان محسوس ہور ہا تھا۔ مما کی زندگی میں ہی ان کی مرضی اور پہنا ہتے، بہت ساوگی ہے ان دونویں کا نکاح ہوا 🐔 رحقتی البھی مشعل نہیں جا ہتی تھی کیونکہ مما کو 🕽 الحال اس کی ضرورت می اور تین دن میلے ہوئے والے ایک روڈ ایکسیٹرنٹ نے اسے اس واجد رہ جانے والے رہتے سے بھی محروم کر ویا تھا مسعل نے اینے آنسوؤں کو مہنے دیا اور بیڈے ٹیک لگا کراییخ ورد تاک ماضی کو یاد کرنے لگی ، جس کے اسے سوائے محروی کے چھیمیں دیا تھا۔

مشعل کے پاپانحس علی کاتعلق پاکستان ہے تھا بخسن علی اینے والدین کی ڈینچھ کے بعد اپنے جھے کی جائیداد بیج کرلندن آ گئے تھے، وہ اپنے والدين كي اكلوفي اولا ديتھے، ان كے والدكے بال بین بھائی س<u>و تیلے تھ</u>ادر حسن علی کے والدین ا<mark>کی</mark> زندگی میں ہی ان ہے حصہ لے کر الگ ہو چکے

والدین کے انتقال کے بعد محسن علی کے کئے یا کتان میں کوئی نشش یافی نہیں رہی تھی۔ سوتیلے رشتوں کی رنجشوں اور ملخیوں سے سیج ہوئے وہ لندن آ مجے اور یہاں آ کرا ہے گئے گ زندگی کا آغاز کیا۔

و و تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاپ مجمی کرتے ہتھے، دوران تعکیم ان کی ملا قات م<sup>حت</sup> عل کی ممام بھی سے ہوئی، جس کا اصل نام مبک بھا مرسب میں مبلی کے نام سے مشہور تھیں۔

مہلی کی پیدائش اور تربیت انہی آزا فضاؤل میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لا ڈیل اورضدی بٹی تھی اکلوٹی ہونے کی مجہسے ہم جائز و نا جائز بات منوالينے والى نهايت خوبصورت

نحانے کیسے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی لداده لڑی کا ول سنجیدہ اور اینے کام سے کام ر کھنے والے حس علی بدآ حمیا، برکام کی طرح مملی ی به محبت بھی بہت جدباتی اور طوفاتی قسم کی اليت مولى محس على مجمى خوبصورتي اور مروانه وعاہیت میں اپنی مثال آپ تھے، آگرمہلی ان پر مرمني من تو مجماليا غلط بهي تبين تفا-

مبل نے اینے والدین سے محسن علی کو ملوایا، مہلی کے والدین کو بھی محسن علی ایلی مندی اور لا دلی بنی کے لئے بہت مناسب لگا، جس کے آ کے بیٹھے بھی کوئی تبیل تھا۔

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی دونوں نے شادی کر نی، مہی کے والدین نے ایک للوری ا بارٹمنٹ وونوں کو گفٹ کیا جسے حسن علی نے مہلی نے بے حداصرار بی تبول کرلیا اور دونوں نے اپنی ئىزىدىكا آغازوبان سے كيا-

شاوی کے شروع کے دو سال بہت ایکھے تزرے، دونوں میں پہلا اختلاف تب ہواجب ڈاکٹرز نے مبکی کو مال منے کی خو تخبری سنائی مبکی نى الحال بجينين حامي محم مرحس على كى سيشديد خواہش تھی اور وہ بہت خوش مجی سے مبکی نے محسن علی کو بغیر بتائے واکٹر سے اہارٹن کرنے کے لئے کہا، تریائم کانی کزر چکا تھا اس طرح کا کوئی جمی کا خودمہی کے لئے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔ مہلی نے ول یہ جر کر لیا تھا بھس علی ان دنوں مہی کا بہت خیال رکھر ہاتھا، جیسے وہ کا چ کی نازک کڑیا ہو، ذرای بے احتیاطی سے توث

مہتی کو حسن علی کا اس طرح و بواند دار اینے اردگر د پھرنا بہت احیما لگ رہا تھا، مگر بیجے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت عجیب سی رہتی تھی ، ویٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ کھومنے پھرنے

ہے بھی رہ می، پھرمتعل کی خوبصورت شکل میں أيك عربا كالتحفه ملاءاس والأحسن على بهت خوش تھے، متعل بہت خوبصورت تھی اس نے نقوش اینے باب کے جرائے تصاب اصل مسئلم معلل کی برورش کا تھا جس کے لئے مہلی بالکل تیار تہیں مى اس نے بچہ پیدا كرويا تعااس كے لئے ميابى

W

W

W

ρ

a

k

S

0

t

C

مشعل سے لئے میکی نے ایک محورش کا بندوبست كرليا، اس طرح ده بالكل مشعل كى زمه واری ہے آزاد ہوئی محسن علی کورنس رکھنے کے حق میں نہیں تھے، مرمشعل اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اسے الملے نہیں سنعال کئے تھے؛ مگر جاب سے آنے کے بعدان کا زیاوہ تر وقت مشعل کے ساتھ گزرتا تھا، مشعل بھی مال سے زیادہ اینے باپ سے المجيدتي متعل ابني مال يح ذرقي هي كيونكداب وہ اکثر غصے میں پیختی جلائی تھیں، جبکہاس کے پایا غصے میں بھی آ دازاد کی جیس کرتے تھے،مشیل کی تخصیت بداین باب کی بہت کری جمات کی۔ مشغل نے مہلی کو ہمیشہ بہبت مصروف اور ا یکٹوویکھا تھاجس کے لئے اپنے گھراپنے شوہریا

بنی کے لئے کوئی ٹائم جیس تھا۔ مشعل جوں جوں بڑی ہورہی تھی اس کے ماں باپ کے ورمیان چیج بردھتی جار ہی بھی حسن علی کومہلی کے آزادانہ طور طریقے بہت مھلنے لکے ہتے، جبکہ مہلی کوحسن علی کی روک ٹوک بہت بری للقيمتي، ووحس على كو كنزروييو كهتي تعي، جوعورت کی آزادی کے خلاف تھا۔

مگر اس میں مہی کا قصور نہیں تھا، وہ جس معاشرے کی برورو می، وہاں مابند بول کا تصور تهين قفا اور نه بي مرد کي حکمراني کولکسي خوشي تسليم کيا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں تصور مہل کے والدين كالمجمى تما جنبوں نے مسلمان موتے

65 مولاي 2014

ہوں۔'' ثانیہ نےمصنوعی حقلی سے یو مجھا اورٹرے ً ميزيه ركه دي اوروعا كي طرف باته برهائ جو باب کی کودیس پر حمی ہوئی حی۔ ''اکھی تو تم دیسے ہی بہت ہوای لئے تو ای کو اینے لائق فالق خوبصورت میٹے کے لئے پندآ کئی تھی۔' عناول نے شرارت سے سنراتے ہوئے کہا تو ثامیہ بے اختیار طلحل کرہس مردی، عنادل دِعا کو کود میں بیٹھا ئےصوفے بید بیٹھ کیا اور ناشتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی جھوٹے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا، وعانے مال کے ماس جانے ہے اٹکارکر دیا تھا باپ کے سامنے وہ ممسی کی بھی نہیں بنتی تھی، ثانیہ انگئی طرح اس کی عادت کے بارے میں جانتی تھی۔ عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ثانیہ جائے کا کر ما کرم گئے جھی لے آئی اور عناول کے سامنے نشن يە يىمتى بونى بولى -'' تھی پیوای ہیج ہی ابو کی طرف جا چکیں ہیں۔" ثانیہ نے اینے باپ جنید رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو عنادل چونک گیا۔ " ہاں یاد آیا آج زویا کے رشتے کے سلسلے میں کھے لوگوں نے آتا تھا، ماموں نے فون کریکے مجھے بتایا تھا، ای اور تم نے بی یا در ہائی کر وائی تھی مکر میرا بھی وہاغ ہر یات بھولنے لگا ہے۔'' عنادل نے تاسف سے کہا۔ "اس کئے عنادل خان اب آب ہوڑھے ہورہے ہیں اور اس عمر میں یا و داشت ایسے ہی وحوكاد ، جانى ب، " نانيەنے شرار تاكما-''جی جی ثانیہ کی تاب مجھ سے پھھسال ين چيوني ٻي چرتو آپ جي بوڙهي ۾و هي تال؟" عنادل نے حماب برابر کرتے ہوئے کہا۔ ''عنادلِ! آپ'ہیں جانبے کہ آپ کے ساتھا بی زندگی کز ارنا میری خوش تعیبی ہے ادروہ

W

W

W

الرائيان، اختلافات ديكھے تھے، اس نے ايك درا سہا سا بھین گزارا تھا، اس کئے حاشر کی ہر پیش قدی به ده خاموش ره جاتی تھی۔ محمر وه بی حاشراس غم اور مشکل دنت میں اس كاسبارا بناتها اورعم ادر وكديس سيننے والے تعلق جھنی جلدی منتے ہیں ان کی شانی اور بے ثال وقت بہت جلد سامنے بھی کے آتا ہے۔ مشعل نے اپنی دلھتی آنکھوں یہ دهرے سے ہاتھ رکھا ادرآ تکھیں موندلیں، جیسے وہ ہر چیز ے فرار جا ہی تھی تھی کہ خود سے جی۔ آج الوار کا دن تھاای کئے عنادل دیرہے یوکر اٹھا اور شادر کنے کے بعد فریش موڈ میں فمیض کی آستین تهینوں تک فولڈ کرتا لاؤنج میں حلا آیا جہاں قالین پیجیمی وعا اینے تھلونوں کے ساتھ تھیل رہی تھی، عنادل نے بے اختیار ایل خوبصورت بنی کواٹھایا اور پیار کرنے لگا وعاممی باپ کود مکی کر کھلکھلانے نگی۔ ی ثانید نے وعا کی تھلکھلاہٹیں سنیں تومسکرادی وہ سمجھ تی تھی کہ عنا ول اور دعا ایک دوسرے میں ملن ہیں، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر عنادل کا من پندناشتہ بنانے کی ، آج اس نے عنادل کی پیند کو مدنظر رکھتے ہوئے گئے مجرے براتھے بنائے تھے اور ساتھ وہی کا رائنہ ٹانیہ تاشتہ بنا کر ٹرےاٹھا کرلاؤنج میں چلی آئی۔ '' ثانیهای کهان میں نظر نمیں آرہی ہیں۔'' عنادل نے حسب تو قع پہلا سوال ماں کی غیر موجود کی کے بارے میں کیا تو ثانیہ بے افتیار

یاس میجه بمی نمیس ر با اور انہیں اینا ایار نمسنٹ حیور 🏿 کر کندن کے ایک چھوٹے اور گندے علاقے یهال آگر مماکی حالت مزید ابتری ک طرف جانے لگی، کیونکہ اچھے وقتوں کے سب مصعل نے ایک سٹورز میں سیز حمرل کے طور پیه جاب کرنا شروع کر دی ، ان دنول 🖥 کر بجولیش کر چکی تھی، اس سٹور کی اور انڈین لیڈی تھی جو بہت مہر ہان اور انگھی تھی اس سٹور میں اس کی ملاقات حاشر ہے ہوئی تھی جوسٹور کی محمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس اغرین لیڈی 🕊 ۔ حاشر کو بیہ اواس اواس اور کھوئی کھوئی ہی مشعل بہت اچھی کلنے کی تھی، حاشر کالعلق اعثما ک مسلم میلی سے تھا، آہتہ آہتہ حاشر مشعل کے قریب آتا کمیا اور اس کے حالات سے واقفیت

وہ مشعل کی بریشانی ادر مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مجر حاشر کوایک بڑی کپنی بیل

میں جھوٹا سافلیٹ کے کرر بنایزا۔

ووست ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔

کراردار بھی تھا۔

بہت اچھی جاب ل گئی۔ اسی دن حاشر نے مشعل کو پروپوز کیا مشعل نے حاشر کو اپنی مما ہے ملوایا ، جنہوں نے اثبات میں سر ہلا کرایتی رضا مندی دے دی اور پکھے دلو**ں** کے بعد ووٹوں کا لکاح ساد کی ہے مسید میں ہوا رحمتی کے لئے مشعل نے چھوٹائم مانگاتھا، وہ ایک مما کوالی حالت میں جھوڑ کرٹیس جانا جا ہتی تھی۔ اس ہات کو وہ مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن نشے کی حالت میںمما گھر ہے باہرنگی اور ایک ج رفآر کارنے البیں الر ماردی تھی اورسر یہ لکنے والی چوان کی موت کا باعث نی۔

مشعل نے اینے بھین سے مما اور یا یا کہ

ہوئے بھی مبکی کو اسلای تعلیمات سے روشناس حبيل كرواما تقابه

W

W

W

0

m

والدین فوت ہونے کے بعدساری جائیداد اور پیبیہ مہلی کول ممیا جس ہے مہلی کواورا زادی ادر خود مختاری مل کئی۔

وه اب محس علی کو ہانگل بھی کسی گنتی میں نہیں لیتی تھی مشعل ان دنوں کالج سے پہلے سال میں تھی جب ایک رات کام سے واپسی پیخس علیٰ کو کچھ نیکرو نے روک لیا بھن علی کی مزاحت پیر البيس كوليال ماركر بهناك كئے۔

مشعل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی مایا کی ڈیڈ ہاڈی کور مکی کر مکی کوسکتہ ہو گیا تھا، جو بھی تھا محسن علی سے انہوں نے محبت کی تھی بحس علی کی موت مبلی کے لئے دھیکا ٹابت ہوئی۔

اس دن مہلی بارایٹی مما کوروتے دیکھ کر مشعل کولگا تھا کہ اس کی ممانی میں یا یا سے محبت کرنی تھیں، مرایی انا اور فطری ہٹ وھری کی وجدسے اظہار میں کرنی تھیں۔

محسن علی کے جانے کے بعد کھر میں رہنے والے دوتوں افراد ایک دوسرے سے اور وور ہو مسيحة تنحي مشعل بهت خاموش اور اداس رہے تھی منتمی جبکہ مبلی نے اپناعم غلط کرنے کے گئے نشہ آور چیزوں کا استعال شروع کر دیا تھا،اب مہلی نے پیسہ دونوں ہاتھ سے لٹانا بشروع کر دیاتھا اس کے ارد کر وعجیب ہے لوگوں کا کھیرا رہتا، جن کے غليظ اور موس زده تظري مشعل كوبهت برى لكتي

مشعل کواینے مماکے دوست بہت برے لَكتے تھے، جو ہر وقت كمر ميں تحفل جمائے ركھتے تھے، ای دوران متعل خود کو اسے کرے تک محدوور متی تھی اور اینے باپ کو ماد کر کے بہت ر دنی تھی مجرایک دفت ایبا آیا کہ متعل کی مماکے

منتے ہوئے ویکھ کر او چھا۔

' و کمیا ہوا؟'' عزادل نے حیرت سے اسے

" کیوں کیا میں ہنتے ہوئے اچھی نہیں لگتی

وفت كتنا احيما مو گاجب بهم وونوں اولڈ ا تنج میں ہوں کے اور اس طرح ایک دومرے کے ساتھ نوک جمونک کرتے اپنا وقت گزاریں گے۔'' ٹانیے نے اپنی مخوڑی کھٹنول بدر کھتے ہوئے محبت کے روش سے خواب سجالی آتھوں سے کہا تو جائے کا کم ہونٹوں سے لگا تا عنادل چونک کیا اور بہت خاموتی سے تانیہ کا خوبصورت چرو ویکھنے لگا جس بیراس کی محبت کے دیگ بھرے ہوئے تھے اور محبت کرنے والا ہر چمرہ بہت خوبصورت اور مسين موتا ہے۔ نہ جانے كيوں عنادل نے اس منظر ہے آئکھ ح ائی اور بولا۔

W

W

W

ρ

S

m

"مچلوتم اوروعا میرے آنے تک جلدی سے تیار ہو جانا میں چھو کام نمٹا لوں پھر ماموں کی طرف چلتے ہیں وہ بھی انتظار کررہے ہوں گے۔'' عنادل نے جائے کا مگ میزیدر کھا اور دعا کو پیار کرکے ٹانید کی کود میں دیا اور کار کی جابیاں اٹھا كركمرے ماہر تطلع ہوئے بولاء تو ٹانیرا ثبات میں سر ہلانے لگی۔

ووروز سے مسل ہونے والی موسلا دھار ہارش نے دوہی کے صحراؤں میں عجب سے رنگ

عبرويئے تھے۔ اورای برسی بارش میں سرید چھتری تانے ، اس نے جلدی ہے سڑک کراس کرنے کی کوشش کی اوراس کوشش میں وہ ساہنے سے آئی تیز رفتار کارکو نہ دیکھ سکی ، جب تک اسے اندازہ ہوا کار اسکے سریہ چھنی جی ہی واس نے بے اختیار خوفزوہ موكر المنتقيل بندكرك، دونول بالتحول سے چرہ وُ هانب ليا ، وعتري ا ژگر دور جا کري ، اچا يک بي کسی نے اسے دھکا دے کرسائیڈ بید کیا، وہ سڑک کے کنارے کر کئی گئ گاڑیوں نے بریس لکائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹائر

ج جرانے کی آواز آئی اس نے ہوش سنھائے ہوئے چھے مڑ کر ویکھا جہاں سڑک بیرایک حص زخی حالت میں اتھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اٹھی اور بھائتی ہوئی اس محص تک چیجی، اس ووران کھاورلوگ بھی جمع ہوگئے تھے،اس کے چرے یہ نظر پڑتے ہی وہ چونک کی۔

''آپ....!'' محر مانے والے کے چیرے یہ تکلیف کے اثرات و کھیرکراس نے پچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور نورا ایک ٹیلسی کوروکا اور اسے لے کر قریمی یاسپلل آگئی، شکر تھا کہ اسے زیاوہ چوٹ مہیں لگی تھی اور وہ اینے قدموں یہ چل ر ما تھا، ہاسپول میں اسے فوری ٹریٹنٹ ویا حمیا، كارفے اس كے واللي كذھے كوہث كيا تھا۔

"مم تھیک ہو ہال؟" وہ ڈاکٹر سے ل کر والیس آئی تو کندھے یہ ٹی باندھے اور ہاتھ رکھے وہ بے افتیار اہے ویکھ کر یو چھنے لگا، وہ محری بیانس کے کررہ گئی، اتن تکلیف میں بھی اسے فرحی تو اس کی۔

" واکثر نے تمہیں دو ہفتے کمل ریسٹ کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا اور بیه میڈیس ٹائم یہ لینا

"م أكر اي طرح ميري فكر كرؤل كي، میرے گئے پریشان رہو کی تو سی میں جس جس تھیک نہیں ہونا جاہوں گا۔'' سامنے والے نے بہت اهمینان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے کھور کررہ گئی۔

''فضول مت بولیں، ویسے آپ سے تو تع مجمی الی باتوں کی ہی کی جاسکتی ہے کیونکہ.... اس نے شرارت سے کہتے ہوئے کیلے ہونٹ وانتوں کے یعیے دہایا، مگراس کی سنہری آنکھیں حمک الفیں فلیں ۔

'' تم به کهنا جا جتی جو که بی*ل تصنول ہو*ں اور ای کئے فضول ہاتیں ہی کرنا موں۔" اس نے مصنوعی حقل سے اسے کھورا تو وہ بے اختیار مسكرانے كى، بارش سے بھيكے وجود يه روش ك متکرا ہٹ نے اسے بےخودسا کر دیا وہ دل میں شورا ٹھاتے جذبوں سے کمبرا کرنظریں جھکا حمیا کہ کہیں وہ غلط ہی ندمجھ جائے۔

"تمہارے کئے تہاری خوش کے گئے سب کچھ منظور ہے جاہے تصول بولو یا کچھ بھی۔ کنہ ھے میں اتھتی تیس کو دہاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، تو وہ ٹھٹک کئی اور پھر لا پروانی

"اجھا كھرسے شروع مت ہو جانا اورجيبا ڈاکٹر نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ "اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کھا۔

" المحرايك شرط بداكرتم جهي وعده كرو کہ آج کے بعدتم مجھ سے ناراض میں ہو کی ہم نہیں جانتی کہ میں سب چھانورڈ کرسکتا ہوں مر تہاری ناراصلی میں تاراض ہوتو ایسا لگتا ہے جیے سی نے سب ترتیب الث ملٹ کر کے رکھ ری ہو،سب کا م مجھے سے غلط ہونے لگتے ہیں ، کرنا و کھ ہوتا ہے اور کرتا چھ ہوں ایسے جیسے زند کی خفا ہو کر دور جانبیمی ہو، مجھے پکھاورتم مانو یا نہ مانو مگر بم اليحف دوست بن كرتو ره سكتے بين نال-"اس نے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کیا۔

''یا کل ہوتم سے میں۔'' اس کی سنہری أتكمول من وردسا الجرف لكا تماء جيساس في چھیانے کے لئے رخ پھیر لیا، ممروہ ان سنہری آتھوں کے ہررازے واقف ہو چکا تھا۔ " مجھے مجھ مہیں آ رہی کہ میں تمہارا فنکر مدادا

کیے کروں ہم نے میری خاطرخودکوائی زندگی کو خطرے میں ڈال ویا آگر مہیں چھے ہوجا تا تو۔''

"تم نے ایما کیول کیا؟" کھے ور کے توقف کے بعداس نے لب کامنے ہوئے سوال

W

W

W

5

'' سیج بولوں یا حجوث؟'' اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چیرے کودیکھتے ہوئے یو جھا۔ " سے ..... بالکل سے ۔" اس نے فوراً جواب

''سب کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی ہے بہت پیار ہے اور میں نے جی صرف اپنی زند کی کو ای بھایا ہے جاہے ہم وقت بھی کہویا چر کھے بھی معجمو۔'' اس نے لا پروانی سے إدهر أدهر و ملصے ہوئے کہا جبکہ وہ ساکت نظروں سے اسے ویکھنے لکی اور پھر سرسراتے ہوئے کہتے میں بولی۔ "تم خود کو مثالع کررہے ہونے" وہ بے س

''تم کیا جانو بیزیان کیس ہے میتو بس خودکو فنا كروية بياك كي فئ اوربس معرقيرهم تہیں مجھو کی ، اب چلیں؟" اس نے کم صم ہے کھڑی لڑکی ہے کہا، جو دھیرے سے اثبات میں ہر ہلالی اس کے تنگراتے قدموں کا ساتھ دینے اللی بمکر وہ انجمی بھی محبت کے اس نئے روپ اور اندازیہ حیران و مریثان تھی جوبغیرسی غرص کے اس کی طرف برده ربی تھی۔

محبت اس طرح جميجو کہ جیسے مجول پہلی اتر لی ہے مواش ڏوٽئ کرز تی بر کیکیاتی ، چھڑیوں کو بیار کرتی ہے توہر بی تھرنی ہے محبت اس طرح جميجو کہ جیسے ....

° تم جانتی ہو کہ مہل بار میرا دل کب تمہارا ا اند نے مسراتے ہوئے کہا تو فرحت بیکم بھی اسیر ہوا تھا؟'' ایک ون سی آور میں ریسٹورنٹ بنس دیں ، شامین سے ملے آئیں بھی دوسال ہو میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس م عنه من البھی تو بیشکر تھا کہ انٹرنیٹ نے فاصلوں نے اجا تک سوال کیا اور حسب معمول اور حسب کوختم کر کے رکھ دیا تھا، صائمہ، فرحین، رائمہ اور توقع اس كى سنهرى تهميل جيسى أتنهمول مين لاعلمي شامین سے ہر دوسرے روز بات ہو جانی تھی ای ببت واستح تھی۔ جبکہ اس نے انکار میں بھی سر لئے دوری کا احساس کافی حد تک کم ہوجا تا تھا۔ " چلو شکر ہے زویا کی بات فائل ہوئی، '' ہوں جھے انداز ہ تھا۔'' اس نے سر بلاتے اب صرف امن رہ کئی ہے، پھر میرے بھائی کا ہوئے خودکو مراہتے ہوئے کہا، تو وہ اسے کھور کررہ آئنن خانی ہوجائے گا۔" فرحت بیٹم نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا تو ٹامیان کے یاس آئی اوران و وخیر محتر مه محورنا بند کرو، تا که میں آگے ك كذه يه باته ركع بوك بولى-بات کر سکون، واله تمباری میه آنگھیں تو مچھے اور و میں میں ای! امن کو ابھی کا تی حیوتی ہے كرنے بى مبيں ديتيں۔" اس نے بے جاركى تفر ڈائر کی اسٹوڈنٹ ہے اس کی شادی ابھی کہاں سے کہا تو اس نے جھینپ کرائٹکھیں جھکا لیں اور ہوئی ہے؟ اور ویسے بھی میں ہوں نال، ای ابو انی پلیٹ میں اوھرے اوھر کی مجیرتی اس کی کے باس وہ محلا اسلے کیسے ہوئے۔" ثانیہ نے اقلی بات کی منتظر تھی۔ مجت سے کہا او فرحت بیلم اثبات میں سر بلا کررہ اس نے یائی کا گلاس اینے کبول سے لگایا اور بے دھیانی میں بھی دھیان اس کی طرف "ا جمي تو آب آنے والے وقت كا سوچيس لگائے بیتھی، اس گلانی لباس میں ملبوس، نسی ان جب سب نے اسے اپنے بچوں سمیت آ کر کہی سی واستان جیسی لڑگی کو دیکھا، جس کے ڈیرے ڈال لینے ہیں، دیکھنے گا آپ بڑے خود خِوبِصورت بال مجھ شانے یہ اور مچھ پشت یہ ہی اتنے شور شرابے سے ننگ آ جا تمیں گے۔'' بھرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے مسکرا ٹانہ نے ملکے سملکے کہے میں آنے والے دفت کا نقشه صيخة موئے كها تو فرحت بيكم بےساخة بنس كركلاس ميزييدركهابه "اب بول مجمی چکو" وفعتاً اس لڑکی نے مجھنجھلا کر کہا، تو وہ معصومیت سے بولا۔ ''اپنوں سے کوئی نہیں کھبرا تا اور مریشان "میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" مگر پھراس ہوتا، بس اللہ خیر کا رفت لائے۔'' فرحت میکم کے غصے سے بھرے تبور دیکھ کر جلدی سے بولا۔ حسب اذ قع جلد نہل کئیں، تو ٹانسےنے زیرلب ''احِيمااحِيما يادآ گيا، بنا تا موں'' اس نے امین کہااور جھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر کچن میں چلی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آنی، عنادل کو بھرے کر لیے بہت پیند تھے اور ریسٹورنٹ کی ونڈو ( کھڑکی) سے باہر نظر آج ثانيه كا اراده قيمه بحرب كريلي بنانے كا تھا

W

W

W

Y

C

کے اس نئے روپ کا مزہ اٹھا رہی ھی، ویک اینڈ یہ یا اکثر رات کووہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھوڑا لے لندن کی مڑکویں پینکل جاتے ، حاشر کی ہر ہاہت ہے مشعل کی زندگی سے بھر پورہشی کو بحق تھی مطعل نے حاشر کے ساتھ مل کر زندگی کے بہت سے خواب دیکھےاور سجائے تھے۔ اب مشعل کو سمجھ آنے لکی تھی کہ محبت کیسے مردہ زمینوں کواپیے کمس سے زندہ کر دیتی ہے، محبت زندگی کو کتنا ممل ا درخوبصورت بنا دیتی ہے، مشعل کو لگنے لگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت نے درخت کے شجے *ہڑک یہ کر*ے

کاسی رنگ کے بھولوں کوائی جھوتی میں بھرلیا اور ان کی زم پتوں یہ ہاتھ چھیرنی دھیرے سے سلما

''محبت بھی تو ان کاسی رنگ کے پھولوں

ود فشکر ہے کہ شادی کی تاریخ فائل ہو گئ ے اب سب سے پہلے بہنوں کومطلع کردتا کہ وہ آسانی سے شاوی شریشرکت کرسٹیں ، سب ہی تو دور دييون مين بيابي كئين جين-" فرحت بيكم نے کریلے حصلتے ہوئے ٹانیہ کو خاطب کرتے ہوئے کہا یہ جو کام والی سے اپن تکرانی میں صفالی

''جی مجمیحوا ی! عنادل نے ای دن سے سب کواطایاع پہنچا دی تھی ، بلکہ ابوا در ای کی جھی بات مونی محیس صائمه آنی اور فرحین باجی مجھ بی دلوں تک اپنی سیتیں کنفرم کرواے کی م باتی چی رائد تووہ کراچی میں ہے سی دقت بھی آسلتی ہے نز ہت مجھیواور شامین تو پہلے ہی تیار بھی ہو میں ہیں، ویکنا سب سے پہلے میدلوگ مہنچے سے۔

حارسوخوشبوبكهر في ب محيت اس طرح بهيجو کہ جیسے خواب آتا ہے جوآ تا ہے تو دروازے بيدوستك تك أيس موتى بہت سرشار کیجے کی ر هرجب میں سمبی ہلورے لیتی آئکھ کی خاطر کسی ہے تاب سے ملنے كوفى بے تاب آتا ہے محبت اس طرح جيجو تجميل مين مهتاب تائي !!!

W

W

W

ρ

k

O

m

موسم بدل رہا تھا بہار کی آمدنے درختوں کو سبرہ بخش دیا تھا، طرح طرح کے خوبصورت پھول اور ان کی دلفریب خوشبو میں کسی ان دیکھیے جہاں کا رستہ ویکھائی تھیں مشعل نے سرشار قدموں سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو و یکھا، جس بیہ کاسی رنگ کے بہت خوبصورت بھول تھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ ہی ہیں اب کے اس کی اواس زندگی میں بھی آئی تھی اور

عاشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کیے اسے جھ مینے کزر سے تھے اور ہر کزرتے دن کے ساتھ ساتهداس كأمحبت يديقين بزهتا جارما تعام حاشركي محبت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہر خوف کو نکال دیا تھا، جاشر کوایک امریکن مینی میں بہت انھی حاب مل تئی تھی اور اس کی ترقی کی راہیں بہت واصح تعین مشعل نے سٹوری جاب چھوڑ دی تھی، وہ صرف حاشر کے ایار ثمنٹ جیں کھڑ کی کے باس کرے ہو کر حاشر کی راہ دیمتی ممر کوسجاتی سنوارتی اجھے اجھے کھانے بناتی، مشکناتی زعرکی

70 ميلت 2014

وہ جلدی جلدی ہاتھ جلانے لگی۔

" ده ایک بهت عام سا دن تفاعمر مجھے جیس

طرف ویکچه ر مانتها 🕳

معلوم تھا کہ میرعام ساون میری زندگی کے سب

ے خاص اور اہم ون میں بدل جائے گا اور مجھے

اس خاص جذبه كا اسير بنا دے كا جسے لوگ محبت

کہتے ہیں۔'' اس کی آواز میں چھوالیا خاص تاثر

تھا کہ وہ بے اختیار کردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی

جس کی نظریں بطاہراس پرتھیں مگر وہن کہیں دور

بحثك رہا تھا، جيسے وہ تصور كى آتھ سے ووبارہ وہ

میں اکثر بی ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم لو

عاص كر، شايد مهيس يارك كوفي والي تي يه

بیٹھ کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لگیا ہے نال ہ

اس نے پوچھا تو وہ دحیرے ہے مسکرا کرا ثبات

کائن اور برکر پکڑے اپنی مخصوص جگہ یہ آگر بیٹھ

ِ کُلِّ اور یارک میں ادھرے ادھر نظریں دوڑانے

لکی، جب تمہاری نظروں نے مجمد فاصلے مید موجوو

ایک غریب اور مفلوک حال بیجے کوائن طرف

و مکھتے ہوئے یایا، غور سے دیکھنے یہ مہیں اندازہ

ہوا کہ وہ بچہ مہیں مہیں تہارے ماتھ میں پکڑیں

کھانے یٹنے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھد ہاتھا، -

تم چھددر تک اس بیج کے حسرمت ویاں میں

ڈ ویے ہوئے چبرے کو دیکھتی رہیں ، پھرتم اپنی جگہ

سے اھی اور وهرے وهنرے قدم بوهانی اس

یجے تک چیجی اور اس کے سامنے کھٹنوں کے بل

موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو

يكرا يكث اس ك طرف بوهات موت ايك دم

بيجے نے بےاختيارا ثبات ہيں سر ہلايا۔

"بركر كهادُ كي؟" تم نے اپنا باتھ بيل

''ئیتم لےلومر .....''تم نے اپنے ہاتھ میں

منک کر بیٹھ کرتم نے بوجھا۔''

''اس دن مجمی تم کنج آور میں ہاتھ میں کوک

''آآفس کے باس واقع اس قریبی بارک

منظرو مكيدريا تفا\_

میں سر ہلانے لگیا۔

W

W

W

ρ

a

S

S

0

m

مگر تہارے چہرنے یہ تھیلے زم تاثر اور ہلکی ہے

تم نے چھوریک اس کے معصوم چرے یہ خوتی کے بلھرے رنگ و یکھتے ہوئے کہا تھا اور ایسے ماتھ میں پکڑی دونوں چیز س اسے پکڑا دیں محیں، وہ بحیہ خوتی خوتی وہاں سے چلا کمیا تھا اور تم نے زمین سے اتھتے ہوئے اپنے گیڑے حِمَارُے اور رسٹ وائ میں ٹائم وسیفتی ہوئی کندھے پیریک ڈالے دماں سے چل پڑی۔ یہ جانے بغیر کہ تہارے اندر کی اس خوبصور کی اور احجما کی نے یاس کھڑے کسی انجان محص كوتمهارااسير بناويا تعابتم جانتي بموكهبس أبك کھہ ہی ہوتا ہے جب اچاتک سی کی محبت کا ج ہارے دل کی سرز مین میں لگتا ہے اور و میصنے ہی د یکھتے اس کی جزیں ہررگ میں محشر بریا کر دیتیں میں سانسوں میں ایسے بس جاتیں ہیں جیسے اس ستحص کے بغیرسانس لینا ہی گناہ ہو۔

سیح میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیتی ہےایے بی اچا تک دل پر تمله آور ہوئی ہے کہ ہم اوراس کے سامنے سرخم کرنے کے اور میں نے

ے ہاتھ روک کرکہا تب تک بچہ ایک طرف سے پیکٹ پکڑ چکا تھا اور اب سوالیہ نظروں سے تہاری

Give me one smile like" an angel ''(مجھے ایک فرشتے کی طرح مسلما کر دیکھاؤ) بیجے نے حیرت سے پچھ دیر تمہارا چېره د یکھا شایدا سے تمہاری بات مجھیس آئی تھی ، مسكرا ہث اور ہاتھ ہیں آئے پیکٹ نے اسے بے اختيار شنه يدمجبوركر دياتها.

" بال بالكل السي على مين و يكينا حامق تقى کہ تمہاری ممری اداس کائی آئلھوں میں ہلس کے جَلُوحِيكُ لِنَهُ خُولِصورت لِلَّتِي إِلَى "

پھر کر جی میں سکتے ہیں اسوائے اے سلیم کرنے

خوف سا کھیل کیا اور وہ سرسراتے ہوئے کہے ميں يوتی۔

" " میں یہاں اسمیلی کیسے رہوں گی؟ "مشعل نے پریشان ہو کر بوجھا، تو کری سے الحقتا حاشر اس کے چبرے کی طرف و مکھ کر تھنگ گیا اور پھر دوبارہ والیس میشے ہوئے اس کے باتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پولا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

ووحمهیں ہروم بیڈر کیوں لگار ہتا ہے کہ میں حمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ' حاشر نے مہری نظرول ساے دیکھتے ہوئے کہا۔

"اس لئے کہ میں نے اینے فون کے رشتوں کو بھی یائدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ جھ مہینے تہارے ساتھ ایک خوبھورت خواب کی ما نند کلتے ہیں، جیسے ہیں آگھ کھولوں کی اور یہ خوامیا توٹ جائے گا۔ 'مشعل نے مہری سائس لیتے ہوئے یاسیت ہے کہا۔

'' يا كل ہوتم جوالي يا تيں سوچيس ہو، پس بہت پریکٹیکل سابندہ ہوں بار بارشاید مہیں یقین نہ ولاسکوں، مگر ہیں اپنی زندگی ہیں بہت آگے تك جانا جابتا مول، بهت ترتى كرنا جابتا مول اور بچھےامید ہے کہتم اس میں میراساتھ دوگی۔'' عاشرنے سنجید کی سے کہا تومشعل کے آنسو گالوں يرازهك كناي

'' تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتنی مضوط مہیں ہوسکتی کہ کسی کے سہارے کے بغیر زندگی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی سے اپنی کمزوری کااعتراف کیا۔

• دمتحرّ مهاس وقت آپ صرف اتنا کریں که آپ آنسوصاف کریں اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، میٹی نے دوسری مہولتوں کے ساتھ ساتھ رہائش بھی وی ہے۔' حاشر نے نری سے اس کے رضار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی ہے انھل

2014 مرلای 2014

بهي اس مع اين ول بين مهين تعليم كرليا تعابه "

اس نے بے اختیار ہو کر کہا تو وہ آئی سنبری

آ تکھیں ایک وم سے جھکا گئی، محراس کے چہرے

دن سے میں تمہاری محبت کی ونیا میں دن سے

رات کرتا ہوں اس محبت میں تمہارے ساتھ ایک

ایک کمی بیں صدیاں جی رہا ہوں، پھر بھی لگتا

ہے جیسے ریم بھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب

کیوں مبیں کرنی ہے محبت وقت اور عمروں کی قید

سے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنامخفر کوں

بناوی ہے کہتمہارے ساتھ جتنا بھی گزارلوں لگیا

ہے کہ وہ مجمع جم مجر کو ہے۔''اس نے بے جارگی

ے ایے کمنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا

تواس کی ہے کہی اورانداز بیروہ ہے اختیار ملکھلا

کر بنس پڑی، اس کی سنہری آتھموں میں آیک

اس کی ہلسی کی جلتر تک ہے مسحور ہو کروہ بے

خود سے ہو کر اس کے لیوں کومسکراتے اور سنبری

آ تکھوں میں مجملے کی کود مکھنے نگا، بےاختیاراس کا

دل چاہا کہ ان آتھوں کی ساری می اس کے

سہری مین کے ساتھ اسے ول کے خالی پیالے

میں اتار لے اور اس جھلملاتے یائی میں صرف

سنبرے یائی میں تیرتا سفید کلاب سا معطر

" کمپنی مجھے کھی عرصے کے لئے اپنے ہیڈ

آفس میں ٹرانسفر کررہی ہے جودوبی میں ہے۔'

ڈنر سے فارغ ہو کرنیکن سے ماتھ صاف کرتے

ہوسئے حاشر نے مشعل ہے کہا اور برتن اٹھائی وہ

ایک دم چونک کر رک گئا، اس کے چیرے یہ

اں کے حسین چرنے کاعلس تیرتا ہو۔

ال كاحسين چېره-

عجیب سا تاثرا مجرنے نگا۔

دیس آج برملا اعتراف کرتا ہوں کہ اس

يە ئىچىلى شىنق بهت خوبصورت لگ رېي تھى ۔

چلو بہ فرض کرتے ہیں تم مشرق، میں مغرب ہول چکو پیرمان کیتے ہیں بردالهاسفر ہے ہیہ عمر ہیمجھی حقیقت ہے تمهاري وات كاسورج بہت سارستہ چل کر میری جستی میں ڈویے گا بارش کے بعد سے موسم بہت خوشکوار ہو چکا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے ظبیعت کے ساتھ ساتھ موڈیہ بھی بہت اچھااٹر چھوڑا تھا۔ وہ وولول بھی موسم کے مزے کیتے ہوئے آہتہ آہتہ چہل قدی کرتے جارہے تھے جب اس نے رہھم پڑھی۔ "سوري مجھے ایسے لفظ آئی مین پوئٹری سمجھ میں ہیں آئی۔" اس نے شرارت سے کندھے " الله و الجھنے کو کہہ بھی کون رہا ہے، تم بس محسوس كرومير ك لفظول كوتمبارا كام بس اتناجي ہے۔"اس نے اپن نظروں کے حصار میں اسے لیتے ہوئے کیا، مرسامنے والے کے چبرے یہ از لي لا برواني هي ، جيسے وہ ان باتوں کوستی ہي نہ ہو اور اکرسٹی ہے تو توجہ نہ دیتی ہو، اس کے معالم میں وہ الیمی ہی تھی ہخت ول ، لا برواہ ،خو و میں مکن ی، اس دن کے ایمیڈنٹ کے بعد سے ان کی ووتی پھر سے قائم ضرور ہوگئی تھی مکرا بنی اپنی جگہ یہ وونوں ہی مختاط رہنے تھے، ایک اظہار کرنے میں اور ووسرااے سننے میں۔

W

W

W

دوستاند تھا، اگر چہ مشعل کائی ریز دادر لئے دیے
دالی الزی تھی، مگر پھھ لوگوں سے جلد ہی اس کی
درتی ہو تئی، جس میں سے ایک پاکستانی لڑکی
عد بلہ بھی تھی، عدیلہ بھی شادی شدہ اور دو بچوں کی
ان تھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لئے
حاب کرتی تھی، آفس میں سوائے عدیلہ کے کوئی
دبین جانتا تھا کہ شعل میرؤ ہے۔
وقت گر رنے کے ساتھ ساتھ حاشر اور
مشعل اپنی اپنی مصروفیات کے جال میں تھنسے
علے سمے ،ان کی شادی کوسال سے او پر ہو کہا تھا،
اب نجانے کیوں مشعل کو لگنے لگا تھا کہ حاشر اسے
ار بھو کیا تھا،

اب نجائے کیوں مسل کو گھنے لگا کھا کہ حاسرات افکر انداز کرنے لگاہے، اس کے رویئے میں مجب سی لاتعلقی ورآئی تھی، جس محبت اور گرم جوثی کی بنیاد پہ مشعل نے مستقبل کے کئی خواب سجائے تھے وہ مشقو و ہو کررہ گئی تھی، ایسا لگنا تھا کہ جیسے ایک جہت کے نیچے و واجنبی رہ رہے ہیں۔ حاشر کوشا وی کی بہل سالگرہ بھی یا دہیں رہی حاشر کوشا وی کی بہل سالگرہ بھی یا دہیں رہی تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ گیا۔

محبت میں ایک خوبی ہے کہ وہ سامنے والے کی بدلتی نظروں کا مجید بہت جلدی یا کیتی ہے، محبت سچی اور خالص ہوتو اس میں الہام ضرور صد ترین

ہوتے ہیں۔ اب مشعل اکثر سوچی تھی کہ جس جذبے کو اس نے محبت سمجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدر دی تو نہیں تھی ،اگر ایسا ہی تھا تو مشعل زندگی کی بساط پہ ایک رشتہ اور ہارگئی تھی۔

الم المار ا

ونوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ اپنی ا حجوبی بہنوں کی طرح عزیز تھی ، زویا اور اس تھی عنادل سے بھائیوں والے لاؤ،ی انصوائی تھیں۔ ٹانید کو کو دہیں اٹھائے کمرے سے باہر نگل تو عنادل ہاتھ ہیں کوئی پیکٹ پکڑے اندر داخل ہوا رہاتھا۔

" کون تھا عنادل؟" ٹانید نے بوچھا تو اسے دھیان میں جاتا عنادل چو بک گیا۔
" آل ..... کوئی نہیں، TCS تھا میرے نام یہ، آئی تھنک ہیدگاؤں والی زمین کے پہیرز بین۔ معنادل نے المث بلیث کر پیک کود یکھا۔
" میں اسٹری میں ہوں پلیز اچھی کی جائے بنا کر دو۔" عنادل نے تور سے پیکٹ ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل نے تور سے پیکٹ ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل نے تور سے پیکٹ ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل ہے گئے۔ پیک ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل ہے گئے۔ بنا کر دو۔" عنادل ہے گئے۔ بنا کر دو۔ کے ایڈر میں کو پڑھا اور سٹری کے ایڈر میں جل آئی۔ میں جل آئی۔

نیوز میپرز میں ایڈ و کھے کرمشعل نے اپنی ی وی ایک دو پینیز میں بھیج ویں، جس میں سے ایک ممپنی نے اسے انٹرویو کال آئی اورخوش ستی سے وہ متن بھی ہوگئی، آئس کا ماحول کافی اچھا اور رئی۔
"آپ سے کہ رہے ہیں عاشر!" مشعل
نے یوچھا تو عاشر نے مشکراتے ہوئے اتبات
میں سر ہلایا تو مشعل کھکھلا کر ہس پڑی، جھگی
آ تھوں کے ساتھ ایسے ہستی وہ بہت اچھی لگ

W

W

W

ρ

S

m

" دو شکر ہے تم ہنسی تو۔" حاشر نے شرارت سے اس کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔
دو مگر محتر مہ وہاں جا کر جمحہ سے کوئی گلہ یا شکوہ مت کرنا ، کیونکہ میں آنے والے وثوں میں بہت بزی ہو جاؤں گا اور تمہیں مناسب وقت نہیں و سکوں گا۔" حاشر نے مشعل کوتصور کا

میں ویے سنوں گا۔ حامر سے میں و سنور ہو دوسرا رخ و یکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری نے برتن اٹھائی مشعل بنے کہا۔

''کوئی ہات جمیں میں ایڈ جسٹ کرلوں کی بلکہ میں بھی جاب کرلوں گی، اس طرح بزی بھی ہوجاؤں گی اور ہم دونوں ساتھ بھی رہ لیں ہے، اچھا وقت گزر جائے گا۔'' مشعل نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تو حاشرا ثبات میں سر ہلاتا اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔

مشعل خوشی خوشی کی سمینے کلی بیہ جانے بغیر کہ وفت بھی بھی اتن آسانی اور آرام سے نہیں گزرتا ہے، جبیا کہ ہم سوچے یا دعویٰ کرتے ایں۔

\*\*\*

ور بیل کی آواز پہ وعائے گیڑے بدلتی

اند نے چوکک کر وروازے کی طرف ویکھا۔
"اس وقت کون آگیا؟" ٹاند نے سوچتے
ہوئے گھڑی کی طرف ویکھا جو وو پہر کے وو بجا
ری تھی، عناول کھ ور پہلے بی آفس سے گھر آیا
تھا، ویک اند ہونے کی وجہ سے ان کا آج

2014 جولاى 2014

P. A. 14 74

بعض لوگ اپنی ذات کے کرواتنی دیواریں

كمرى كرليت بي كداس مين ان كالصل حجيب

جاتا ہے اور جب تک میرو اوارین شکریں ، کوئی

بھی ان تک نہیں چکنے یا تا ہے اور د بوار کرانے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جبکہ وہ میرکوشش

W

W

W

ρ

m

آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر کے پاس بی موجود کراؤنڈ میں انظامات کیے گئے

مائميآني ، فرحين يا تي ، رائمه اورشامين جي بمعدا عی اعی ملیز کے آجلیں تھیں اور خوب رونق لگانی ہوئی تھی، جنیدرضوی کے ساتھ ساتھ فرحت بیکم کے کھر میں بھی ای طرح شورشرابہاور ہنگامہ ر ہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوشرار کی اور نٹ کھٹ سے بیچے تھے، اس کے علاوہ شاوی کی تیاریاں سب ل جل کر کررہے تھے اور ای طرح بنتے بولتے شور میاتے آج مہندی کا دن بھی آن

ٹانیہ اور فرحت بیٹم شاوی سے چھون پہلے ہی جنیدرضوی کے کھر رہے آچلیں تھیں، عنادل آفس سے فری ہوتے ہی وہاں پہنچ جاتا اور شادی کے انتظامات و میلنے کے ساتھ ساتھ سب کی مہنی مجمی انجوائے کرتا،عنادل نے بھی بھی کسی موقع پہ جنیدرضوی کوسٹے کی کی محسوس ہونے ہیں دی می اور نہ ہی ان سیب کو بھائی کی ، اس کئے وہ سب مجمی جان دیتی تعیمی عِنادل پیر\_

اورایک بھانی کی طرح ہی اس کے مان اور لاؤ اٹھانی تھیں، ٹانیے کے بارے میں شروع سے ہی سب کوعلم تھا کہ فرحت بیٹم نے اسے عناول کے لئے پرند کیا ہوا ہے، اس لئے ٹانیہ کے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رشتة مين بنده كران جذبات كواظهار كا رستدل كماتفايه

'' چلوجلدی کرو، سب چنج مجمی چکے ہیں اور

تہماری تیاری ہی ململ نہیں ہور ہی۔'' عنادل جو گاڑی میں کئی چکر لگا کرسپ کو گراؤنڈ میں چپوڑ كرآيا تفا، ثانيه كومخاطب كرتے يبوئے كہا، اپ كمريش صرف ثانيه إورامن بي ره نتي تعين -''واؤ میری بیٹی تنتی میاری لگ رہی ہے۔' عنادل کی نظر جوئمی دعایه پڑی تواسے اٹھا کر پیار كرتے ہوئے بولاء وعا كے لئے ثانيے نے اس دن کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا لہنگا لیا

"جی بھائی! وعاہے ہی بہت پیاری ای امن خالہ کی طرح۔'' امن پاس آ کر بولی تو عناول بنس پڑا اور پیارے اس کے سریہ چپت

" په نياري ي خاله اين پياري ي بها جي كو کے کرگاڑی میں بیٹھے، میں کمرکے لاک چیک کر کے آتا ہوں۔ عنادل نے دعا کوامن کی کود میں دِیا توامن ہستی ہوئی وعا کو ب<u>یا</u>ر کرتی یا ہر کی طرف لیلی اس کے بیھے مک سک سے تیار خوبصورت سے ڈرلیں میں مابوس ٹانیہ بھی نکلنے آئی تو سیجے سوج ا کرعناول بلٹا۔

"اوبومن تو مجول ای میا-"به که کرعنادل با ہر نکلا اور کھے در بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں برے تھے۔

''تمہارے لئے مجرے لایا تھا تکر افر اتفری میں دینا بھول کمیا۔"عنادل نے مسکراتے ہوئے اینی خوبصورت بیوی کی طرف و یکھا جس کا چہرہ ایک دم سے روش ہو گیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آمے بر هايا ، تو عنادل نے غور کے بغير بجرے اسے پکڑائے، حالا ملد ٹانیداس کے ماتھوں سے مجرے بہنا جا ہتی تھی۔

"بيكس كرے زوجه صاحبه! آپ كو بهت پند ہیں ناں۔"عناول نے مسکراتے ہوئے ثانیہ

ایک کمیے کے لئے رکا تھا اور اس نے آ کینے میں نظر آتے مشعل کے علس کوغورے دیکھا تھا پھر ہیر برش زور سے ڈرینگ تیبل یہ پھینکتے ہوئے

مرا۔ دوجتہیں بتایا تھا تاں میں نے کررٹا ہاں کی بیتی ہے اور جس پروجیکٹ یہ میں کام کر رہا موں اس کو وہ ہی ہینڈل کررہی ہے، طرقم کیوں یو چیر بی ہو۔ " حاشر نے مصروف سے کہتے میں بتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔

W

W

W

"تمہارے ہاں کی بین کیا اینے سب اساف سے ای طرح فرینک ہے جیسے تہارے ساتھ ہے۔" مشعل نے سجیدگی سے سوال کیا تو

و ابتم جال عورتوں کی طرح جھے پیشک مت کرنے لگ جانا، انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں اکثر و بیشتر اکسی دوستیاں قائم ہوجاتیں ہیں بیمعمول کی باتیں ہیں کیا میں نے بھی تم سے پوچھایا چیک کیاہے کہا ہے میلز کوایگ کے ساتھ تمہاری کتنی فرینکس ہے یا تہیں۔" ماشر نے نا کواری سے لفظ چیاتے ہوئے کہا اور زور سے وروازہ بند کرتا کھرے باہرنکل کیا، اے ایک آفیشل ڈنر بیہ جانا تھا، جہاں بقول اس کے کہوہ مشعل کونیں لے جاسکتا تھا۔

مشتعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، ماشر کے لفظ کتنے سخت اور تکلیف وہ ہوتے تھے اسے احساس ہی جیس ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبیت اور تکلیف سے کزرلی ہے اور اب تو بیمعمول بن چکا تھامشعل کی معمولی اور چھوٹی سی ہاہت یہ مجھی حاشر ای طرح ری ا يكث كرتا تعا كمشعل بهت تجييسو يخ په مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر ھاشر کے بدلتے رویئے کی وجہ کیا

ی کا اور اس کی ٹاک کوشرارت سے دیا تا باہر الله مياتو ثانيدايك وم خاموش ى تظرون ساس م جوڑی پشت کور محمتی رو گئی۔ '' نە كوئى سراجتى نظر ۋالى نە كوئى شوخ جملە کہے بھی اس طرح وینے جیسے فرض ادا کر ے ہوں، نجانے کیوں جمی جھی ایسے لگتا يركه جيسے عناول صرف اور مرف اینا فرض اوا كر ے ہیں ایک اعظم شوہر ہونے کا ، اعظم باب نے کا، ان کے رویئے میں وہ بے ساتھی اور

نے ہیشہ بہ بی کہا کہ بچھے کیا بیند ہے اور کیا ہیں، مربھی بہنیں بتایا کہ انہیں خود کیا پیند ہے کیا لبس، کیا البیس میرے ہاتھوں بدلکی مہندی الیمی کی ہے؟ کیا میرے ہاتھوں میں ہے گجرے ابن تھی پیند ہیں؟" نجانے کوں مگر چھوالیا المرور تفاجواس منظر كومكمل نبيس مون ويناتفا-أن دنت بهي نانيه كووه " مجيح" ملك تو بهور با تفا مكر اوالجھیس یارہی تھی۔

ارتنی میں ہے جومحبت کی پیجان ہوتی ہے،عنادل

"شاید به میرا وجم مو" ثانیه نے مجری مائس لیتے ہوئے این وہن میں انجریت موالوں کو جھٹکا اور اینے کام سے مجرے تعیس الایٹے کو کندھے یہ ڈالتی باہر کی طرف چل پڑی، جہاں عنادل اس کا منتظرتھا، ٹائیہ کے لگتے ہی اس ئے کمر کولاک کیا اور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیہ كربتُهايا، چينگي سيٺ پيهجيمي امن اور دِعا كي ملسي الفامل خوبصورت جلترغك بكهير ربي تفي كه ثانيه الاعنادل بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کرمسکرا

"بيدينا كون ہے؟" بيذية بينى ، ماشركوتيار اوتے دیکھ کرمشعل نے سرسری سے کیجے میں بوال کیا تھا تکر بالوں میں برش پھیرتا حاشر کا ہاتھ

FOR PAKISTRAN

ہے تو پھراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت کنیے جگہ کے سکتی ہے۔" مطعل نے سوجی ہ جھوں اور دھی ول کے ساتھ حاشر ہے سوال کیا، جو بیک میں اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تهاء اس نے مشعل کوکل رات بہت واضح کفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب<sup>مت</sup>عل کی کوئی منحائش نہیں ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے والے بیں اور ریٹا سے شادی کرنے ہے سملے اے معمل کو چھوڑ تا ہوگا ای گئے وہ دینی طور مصعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور بٹا ایک مہینے کے لئے فرانس جارہے تھے ڈیاں ہے آتے ہی اس نے کوئی فاعل قدم اٹھانا تھا، مشعل کا میر سفتے ہی رور و کر برا حال تھا،اس کے سب خدیشے سب م ابت بورب تھے۔ علامت بورب تھے۔ '' ویکیموشغل!میرے لئے میرا کیرئیرمیری رِ تی بہت اہم ہے، میں نے بھین سے بی غربت ریکھی اور سہی ہے کیاتم نے جھی غور میں کیا کہ میں معی ملٹ کراہے ماں باب مین بھائیوں سے یلنے میں گیا سوائے ہر مہینہ کھے رقم الہیں سینے اور بھی بھی فون یہ بات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر مہیں رکھا۔' حاشر کے کہنے یہ شعل نے چونک کراس کی طرف ویکھا، پھرکسی خدیثے کے تحت بولی۔

W

W

W

p

a

S

O

C

C

"تو کیا تم نے مجھ سے شادی بھی کسی ضرورت کے تحت کی تھی۔'' مشعل نے خوفزوہ سے کہے میں یوجھا تو حاشر کھی کھوں کے لئے بالكل خاموش ہو كميا مشعل كا دل تيز تيز دھڑ كئے لگا، جاشر کی خاموثی اس کے شک یہ یقین کی مہر لگا

الال ' عاشر نے مجری سائس لیتے ہوئے متعل کے سفید براتے چرے کو و ملھتے ہوئے کہا۔

ہجے دنوں تک زمین کی مقلی میرے نام ہوجائے مر بلا کے رہ مجے، نیر زمین عنادل کے والد و کدری فیاض کی ملکیت تھی، جو پہلے قانونی بارش کا، جواس کی بنجرز مین کومیراب کر کے ایک میروں کے باعث ابعنادل کوملی تھی۔ آن کے کھر سے نکلنے کے بعد عنادل نے کار

سب سے لیٹ پہنچا تو جنید مامول کے کھر اللہ اسے نظرا نے لکتی تھیں ،عنادل نے ہاتھ بردھا کر ی ڈی پلیئر آن کر دیا، نفرت نتے علی خان کی آواز میں ایک آفاقی سیانی اس کے دل بیراٹر کر

E12 K رات ساری عمر جا تمیں گی۔ ' جنید رضوی نے شفقت سے کہا اللہ عنادل نے بخی سے اپنے لب جینی لئے،اس عنادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ماموں جان ضرور ریک جاتا محرکل آشی استیں ان میں پھیلی سرخی تھا وٹ کی نہیں کسی کی یاو ارحوری چزوں سے سخت چڑتھی مرقسمت کے لکھے ادمورے بن سے ہم بھی بھی مبس کر سکتے،

وہ مھی روز ایسے عی اٹی ذات کے

آئے تھے اور پھر پکھ یادآنے یہ چونک کر پونے اس بے بات یاد آتا ہے وہ بول جانے میں کچھ کی ہے ابھی

" عاشرتم ميرے ساتھ اييا كيوں كررہ الرجول محيم مم كمت سے كممہيں جھ سے محبت

اترے لفظ کب کے کھو تھے تھے اس کے دل کی اس ان عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی ز مین اب بھی بنجرا در پیاسی تھی۔ اور اس زمین کوانتظار تھا محبت اور خلوص

سے زرخیز بنادے کی۔

ا بھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے 🚄 عنادل کود ملصتے ہی اسے بھی اپنے ساتھ تھسٹنا ج تواس نے مطن کا بہانہ کردیا اور سب کے درمیاں اری تھی۔ بیتی ہستی مسکرانی ثانیہ سے اپنے کھر کی جاتا میری ما نکی ، تو جنید رضوی چونک کئے۔

' 'عنادل بیٹارات بہاں ہی رک جاد سے اسمبری بحال التع عرص بعد التهي موسل بين خوش ال

میں ایک بہت ضروری فائل عمل کرے دی ہے گئی ،عنادل نے ایکسلیٹر یہ یاؤں رکھ کرگاڑی مرات مے کے دن کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے انشامات کی سیڈ بردھا دی تھی، اسے ادموری باتوں پھرس کر بیتھیں ہے۔ عنادل نے سب کی طرف و کھے کرمسکراتے ہوئے کہا تو جنید رضوی اتبات میں سر ہلا کر رہ مکئے، فرحت بیکم آج کل ایکا جائے جنتی بھی کوشش کریں۔ بھائی کے کھر بی قیام پذر تھیں۔

جنید رضوی، عنادل کو چھوڑنے کیٹ تھے ادھورے بن سے کڑتا تھا۔

«دعمہیں رجنری ل کی ہے؟" ''تی ماموںِ دو مین دن پہلے ڈاک ذریعے وصول ہوئی ہے کھ کاغذی کاروانی 🕮 تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاء 🖳

اور پھراہے بہت جلدیتا چل بھی کمیا، حاشر کی مختلف لڑ کیوں سے بردھتی دوستیاں جن کی حدود وقيو د كياتفيس متعل تبين جانتي تهي بمرراتون كودر من محراتا با اكثراتا على ند، اس دوران على مشعل بدانکشاف ہوا کہ حاشرشراب بھی بنیا ہے، مشعل کو بہ جان کر بہت تکلیف ہوتی۔

W

W

W

ρ

a

m

اور اب مجھلے مجمہ مفتوں سے حاشر کے موبائل بديار بارآنے والى ريا كى كالزاور مختلف میسج سے مشعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل عاشر کی اصل مصروفیت کون ہے مشعل نے حاشر کے موبائل بدریا کے کھیسجو پڑھے تھے جو سی طرح بھی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر تہیں کرتے ہتے بلکہ کسی اور طرف ہی اشارہ

مل کو باد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے عاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زندگی میں بہت کامیانی اورترتی حابتا ہے اور اس کے لئے مکھ مجھی کرسکتا تھااورشا بدریٹا کی صورت میں اے وہ سیر همی مل چکی تعبی اور اب اس کے لئے مشعل کو چھوڑ ناپڑ تاءتو دہ شایدایک کمبھی دیر نہ کرتا۔ مشعل مبر اور وعاے کام لے رہی میں کیونکہ حاشر کے سوا اس کیے یاس کوئی اور راستہ تہیں تھا،کوئی رشتر ہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداسے حکوہ کرنے لئی تھی اے لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدقسمت کوئی جبیں تھا جس کے دونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زندگی میں کوئی سیا اور کمرارشته مبیس تفا۔

شعل نے روتے ہوئے سر مُعْنُول میں جيمها لميا، اينے بازوؤں ميں سمٹ کرخود ہی بلھر تا اور مرخود عی سمنا کیا ہوتا ہے سرسبہل جان سكتے ہیں، كرمسيل اس كرب سے اس تنهائى سے ہار ہا گزری تھی ،اس کے کانوں میں امرت بن کر

79 جيلاي 2014

ہمی جان ہی نہیں سکی تھی کہ حاشر ا تناسطی ورمشعل تم برت خوبصورت مورسب باديت يرست تقاء شايد وه تحيك كهتا تھا كەمتى برده كربهت معسوم اورسيدهي سادهي ي اكريس اینی ساد کی اور معصومیت میں دھو کہ کھا جاتی تھی ا پرایداری ہے سوچوں تو تم سے ایکی لائف یارٹنر " مجھے امید ہے کہ میرے واپس آئے شاید بھی نہ ملے ہم ہرا چھے اور نیک مرد کا خواب تم بھی کوئی فیصلہ کر چکی ہوگی، بہاں رہنا جاتھ ہوسئتی ہو، مکرافسوس کہ نہتو میں اچھا اور منہ ہی نیک واپس لندن جانا جا ہو، بیسب تم بہ محصر ہے۔ مرد ہوں،تم سے پہلے اور تمہارے آنے کے بعد بائے ڈارلنگ " ماشر نے ٹرالی بیک تھینے آ مجى بہت ى لڑكياں ميرى زيم كى ش شامل رہى کے باس سے گزرتے دھرے سے اس تحيس اورتم الميمي طرح جهتي بهوكى كدان دوستيول رِخبار کو چھوتے ہوئے کہا تومشعل فورا چھے ہو ين جدود و تيو د كا كوني تظريبه لا توثيل موتان ماشر تی ، حاشر ہنستا ہوا کمرے سے باہرنگل کیا۔ نے ہائی محمران کے ساتھ کیا تو معمل نے مشعل نے اینے آنسوؤں کوصاف کیا گیے نفرت ہے اس غلاظت سے مجرے محص کو ویکھا مخض کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کا جو بہت فخر اور اطمیبان کے ساتھ ایے منا ہوں کا وه السليجي زندگي گزارليتي، وه تبيس جانتي تعي اعتراف كرر بالقامطينل كواس سي كرابت محسوب وہ ایسے حفن کے ساتھ یرہ رہی ہے جوانیا ہے ہوئی اور وہ چندقدم پیچیے ہٹی، حاشر نے بغور اس کے درجے سے بہت شی کر ابوا تھا۔ کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا۔ " " بیس اب بیس اور نبیس رووُل کی اس <del>عم</del> '' میں اس وقت بھی نسی الیک سیر حمی کی

الناش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے جائے، ای دوران انفاق سے مجھے تم مل تمی ڈری مہمی، دنیا سے انجان اینے مسکوں میں انجھی مر کر بن کارڈ ہولڈر، تم سے شادی کرکے میں لندن میں متحکم ہوسکتا تھا اور میں نے بیرہی کیا اور شاید تبهارے میری زعد کی میں آنا میری خوش میلی بن مميا اور مجھے اتنی انگھی مپنی میں جاب مل کئی، جس کی وجہ ہے ہمیں یہاں آتا پڑا اور آج جب ریٹا مجھ یہ دل و جان سے فدا ہے،مہرمان ہے تو میں کیوں شداس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری ترجیحات میں روپیے پیسراہم ہے آپ کے باس پییہ ہو دولت ہو اسینس ہوتو ایک سے بڑھ کر والكيارى ل جاتى ہے۔ واشر نے خواشت سے منت ہوئے کہاتومتعل نے جرانی سے اس محص کو و یکھا جواس کا محازی خداتھا جس کے ساتھو چھلے دو سالوں سے وہ ایک حیت تلے رہ ربی تھی، وہ

W

W

W

ρ

0

m

کے لئے ،سی ہمی فرد کے لئے اب آنسوؤں 🚅 بهاؤں کی۔"متعل نے تی سے اسے گال سے آنسووں کو رکڑ کر صاف کیا اور ایک عبد الله ہوئی اٹھ کئی اور من آفس جانے کے لئے کیر تكالنے على، يملے على وہ كافي چشياں كر چكى تقى الله نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا عدیلہ کے کتنے ہی ملیجز آئے ہوئے تھے كاؤج يه بيشكرات فون ملانے للى-\*\*

زویا کی شادی کے ہنگاہے سرویز نے ا آستہ آستہ کرکے سب والی اینے کھروں ملتے گئے جنیدر ضوی کے کھر میں ایک دم ہے ا خاموشی حیما گئی میں یہی حال فرحت بیلم کے میں بھی تھا، شامین کے والیں جانے سے تصوی بهچل اور رونق حتم بهو کرره کی می -ان دلوں ہی جنید رضوی کا ارادہ عمر کے

ادالیکی کا بنا توایئے ساتھ ساتھ آئیں نے فرحت بتم اور عنادل کو بھی چلنے کے لئے کہا، مرعنادل ہ فس کی مصروفیات کی وجہ سے منہ جا سکا، مکرای موں اور ممانی کوان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جنیدرضوی کے کمر کوتالا نگا کرامن کوایئے كرلے آئے، پندرہ دن بعد انہوں نے والیں کر آجانا تھا، امن کے تومزے ہو کئے تھے ہر وت دعا کے ساتھ کھیکی، شراریس کرنی رہتی تھی شام کو اکثر عنادل ہے ضد کرکے کوئی نہ کوئی آؤننگ کا پروگرام بنالیتی معمی، جسے عنادل بغیر

وں جرال کے بورا کرتا تھا۔ ٹانیہ بھی امن کے آجانے سے بہت خوش تھی، ان کے مریش ہردم امن اور دعا کی ہمی کرجی رہتی تھی،عنادل اکثر اظمینان سے مسکراویتا تھا کہ اس نے زندلی کے بہت سے فرض ادا کر رئے تھے، این سے جڑے ہر دھتے کو بوری ا یا نداری سے قبعایا تھا اور اس کے گئے وہ اسے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور بستی کا بھی شکر کزار تفا كه اكروه بستى را منمائي نه كرتي تو شايد عنادل

ተ ተ

این راه سے بھٹک چکا ہوتا۔

" ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز۔ "اس نے تیز تیز قدموں ہے جاتی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کررد کا تو دہ لڑی غمیے سے بھیر کئی اور غمیے سے بولی۔ ''ميرا باتھ جھوڑو'' اس نے اپنا ہاتھ الرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ای دوران اللی کن من کن من سی بوئدیں ان کے چبرول بیہ

"ميل تمبارا ما ته چور دول كاليبله تم مجه سے بات کرنے کا وعدہ کرو۔ "اس نے اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے ای سنجید کی سے کھا۔ " كيا كهاب آب كو؟" وه يركر بولى، تووه

اسے دیکھٹارہ کمیا۔ "تم میرے ساتھ اپیا کیوں کر رہی ہو؟ میری فون کالز، میرے میں جز کا جواب تہیں دے رہی ہو، تم تہیں جانتی کہ میں کتنا پر بیٹان رہا ہوں تہاری غیر موجود کی سے ، عجیب عجیب سے وہم اور وسوے دل میں آرہے تھے تم تھیک تو ہو نان ـ "اس نے بی سے اعتراف کرتے اس

W

W

W

C

C

"تو من كيا كرون ثم تريشان شفرتو؟ مجمه تہیں ہوا ہے مجھے مہر ہائی فرما کر حیکتن نہ لیس اور ميرے رائے سے جث جا ميں۔" اس نے مجمنجعلاتي ہوئے کہا۔

کے ستے ہوئے چرے یہ نظر ڈالتے ہوئے

"واؤ کتنے آرام سے کہدویا کہ مینشن نہ لیں، اب میں مہیں کیے سے مجاوی کہ میں مینشن لیتانبیں ہوں بس بہ خود سے ہو جاتی ہے جیسے کوئی بهت اینا بهت بیادانسی تکلیف میں مور اب میں مہیں کیے مجماوں کہ چھلے کچھ دنوں سے میرا دل بلاوجه بی بهت بریشان اور اداس اداس ساہ اور اور سے تہاراب روبیہ۔ "اس نے ایل کیفیت به خود بھی اجھتے ہوئے کہا تو اس کی بات عورے می وہ کر کر بولی۔

"أف بدميرا مئلة بين ب-"اس نے كہا اور مؤكر جانے لكى ، مكراس نے آئے بوھ كرراسته

"بان نعیک کہا کہ مجھے مجھ بھی ہو بہتہارا مئلہ میں ہے کر .... "ال نے ایک کھے کا توقف کیا اور اس کی سنبری آنکھوں میں تیرتے م کلالی ڈورں کور مکھتے ہوئے کہا۔

' دو محرحهبیں مجھ ہو بیمیرا منگه ضرور ہے اور تم لہتی ہوناں کہ مجھے کیا مسلہ یا تکلیف ہے تو تم ایک کام کرو کر مهیں جو بھی پراہلم ہواسے خود تک

کلے تعریفی کلمات نے ٹانیہ کوونگ کر دیا تھااور وہ جیرت ہے منہ کھولے اسے ویچھر ہی تھی ، اس کی اتني حيرا على يه عنادل شرمنده بو كيا\_ ''میں جانتا ہویں کہ میں اچھا شوہر ٹابت نہیں ہوسکا، میں اکثر تمہیں اکنور کر دیتا ہوں اپنی الجمنوں میں ممہیں بھول جاتا ہوں مرتم نے بھی مجھے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، تھینک ہو ٹانیہ' عناول نے آج سے ول سے اعتراف كيالو انيم اتهون مسرادي "اس میں شکر میدوالی کیا بات ہے عزاول! میان ہوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے د کو سکھ کا ساتھی اور اگر اس میں محبت بھی شامل ہو جائے تو اس سے معبوط اور خوبصورت رشتہ کو فی جیس ہے اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عناول خان ـ " تانيه نے باختيار اعتراف كيا اوراس کے کندھے سے آگی، ٹانیہ کے زم و ملائم بالوں ہے کھیلا عناول کا ول درو سے کراہا تھا، اس کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسونکل کر اس کے مجنے ہالوں میں جذب ہو چکے تھے جن سے یے خبروہ ا بني عبت كى بانهول من سكون مي سوچكي تعي ال مات سے بخر کہ عناول اس وقت اس کے وجود میں سی اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ ٹانیے کوئیس سی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ اتے میں خوش تھی کہ عنادل نے آج اس کی خوبوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، موی اور مال کا خطاب دیا تھا، مروہ سمعے اس سے مد یو جمنا بمول کئی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے محبت كريا بي؟ الرعناول اس معبت كريا بي تو اس کی آنگھوں میں تیرتی ادای میں تھبری می س مِن سَجِّمِهِ بِأُو بَهِي كُرْمًا هُول تُو جِل الْحَمَّا هُول تو نے کس ورو کے صحرا میں گنوایا ہے مجھے

W

W

W

چکا ہے۔ "مصعل نے افسردی سے گہری سالس انجوائے کیا تھا اورائبیں خوش ومکن و مکھ کر ٹانسیاور ليتے ہوئے كہا، حاشر كو كئے دس دن كزر م كے تھے عناول مجمى متكرار ہے تھے۔ اوراس دوران اس نے کوئی رابطہ میں کیا تھا۔ ''و بکھومشعل اہمی تمہارے آھے ساری رہے تھے عنادل کا موڈ کانی دنوں کے بعد پھے بہتر زندگی بروی موئی ہے، حاشر جیسے محص کے سوگ محسوس ہور ہاتھا ورنہ وہ مجھلے کائی دنوں سے عجیب میں زندگی گزارنا کہان کی عقل مندی ہے، اداس اور محويا كيويا سارينے لگا تھا۔ میرے خیال ہے اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیصله کرلو۔ عدیلہ نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ ہے کیونکہ عناول اپنی مال سے بہت اٹیجڈ تھا۔ " کیبانیملەعدىلە! "مشعل نے ناجھی ہے 4 Yummy سے سب کوان کی من پسند فیلور ' و جمشعل زندگی الله کی بهت بر<sup>و</sup>ی نعمت ہے کی آنس کریم کھلا کی اور بہت خوشکوارا ورا مجھے موڈ من کمروایس آئے۔

جو صرف ایک بار ملی ہے بجائے اس کہ تم اے رونے دھونے اور شکوے کرنے میں گزار دو، آ مے بڑھ کر اپنا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہ اس ونیا میں کوئی نہ کوئی ایک تحص ایساضرور ہو گا جوتم سے تی محبت کرے گا، جو صرف تہارے گئے بناہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رجمت سے مالیس مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بردی نشانی سجی اور کھری محبت کا ملا ہے،میری بات بیغور کرد، مختدے دل ہے سوچ محبت بار بارتمهارے در بدوستک مبین وے گ عدیلہ نے اے کھ مجھاتے ہوئے معنی خی ے کہا تومسعل بےاختیار چونک تی۔

انے محبت سے ور لگنا ہے اسے محبت آ زمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مگر وہ سے سب عدیلہ ہے نہ کمہ کی جوامید بحری نظروں ہے اے وال

میرے ہاتھوں کی لکیروں میں یہ عیب ہے جس میں جس کو حجو لوں وہ میرا تہیں 🚅 . \*\*\*\*

ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے لیک میں کانی رش تھا، مگر اسن اور وعا نے 💝

بی محدود رکھو، وکھلے ایک ہفتے سے مجھے کیول مینش وی موئی ہے، ندون کوچین لینے وی جو تا رات كو، بار بارتصور مين آكر بريشان كرتي مواور چرکہتی ہوکہ جھے کیا تکلیف ہے۔"اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے شکوہ کیا ایک عجیب ی بے بی حی اس کے کیج میں، مہی وه لحديقا جب وه عبين موكراس كي طرف نم آتنمول ے دیستی وہ بے اختیاراس کے کندھے ہے لگ

W

W

W

ρ

0

m

کن من کن من بردتی بوند س بارش کی تیز بارش تبديل ہو چکی تھیں اور وہ دونوں اس بو جھاڑ میں کھڑے بھیگ رہے تھے،اسے لگا جیسے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزر کے سارے رنگ مجر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی رتگوں اور خوشبوؤں سے بھر بورتھا۔

" تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے وجیرے سے سرکوئی کی، وہ اس کے کندھے ہے تھی اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہاس کے نم بال اس کے چرے کو چھور ہے تھے یے اختیاراس کا دل جا ہا کہ وہ اس کا بچے می نازک اڑکی کوایلی بناہوں میں چھیائے اور دنیا کے ہرم ہے محفوظ کر لے اس نے سراٹھا کراو پر آسان کی طرف و بکھائے بارش اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور مل بارش بھی۔

ایک منول یہ رک کئی ہے حیات بیر زمین جیسے محمومتی ہی تہیں

" پھرتم نے کیا سوجا ہے مشعل؟" عدیلہ نے لیج بریک میں مشعل کے یاس بیٹھتے ہوئے مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

"من نے کیا سوما ہے، فیصلہ تو عاشر کر بی

عناول اور ٹانیہ سائیڈ یہ کھڑے یا تیں کر

ٹانیہ بیہ بی جمتی رہی کہ پھیپوای کومس کررہا

والی یہ کھانا کھانے کے بعد

وعا اور امن کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر

ٹانی مارے کمرکی لائش آف کرتے اسے

كمرے من آئى تو عناول كررے تبديل كركے

ٹانیہ چینے کرنے کے بعد، لائٹ آف کرنی

'''مجھیموای کو یا وکر رہے ہیں۔'' ٹانیےنے

بستریه آلیش اور کروٹ بدل کر نائث بلب کی

ردشیٰ میں عینا ول کے خوبصورت اور وجیبرہ چیرے

نری سے اس کے ہاتھ بداینا ہاتھ رکھتے ہوئے

یو چھا تو عنادل نے چونک کر مملے اسے اور پھر

اپنے ہاتھ بر رکھے اس کے زم و نازک ہاتھ کو

ویکھا اور وجیرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اینے

لیوں سے لگا لیا تو ٹانیہ شیٹا کی اور اینا ہاتھ معیقے

کلی، عناول نے اس کی مکرف کروٹ کی اور

"مم بہت ایکی ہو ٹانیہ تم نے میرے

محراتے ہوئے بہت قورے اے ویکھنے لگا۔

تھوئے سے کھر کوانی محبت اور توجہ سے جنت بنا

دیا ہے، بلاشبہتم ایک ایکی بہونیک اور فرما نبر دار

بوی اور بہترین مال ہو۔ عنادل کے منہ سے

ينم دراز لينا مواسي كبري سورج مين كم تعاب

کی طرف و تکھنے لگی۔

طرح تھا جب تک اس کا ول جایا مجھ سے ول کہتے کہتے رک ما جاتا ہے، جیسے اسے مناسب بہلائی رہی اور جب ول عمر کمیا تو ..... " حاشر نے الفاظ نہل رہے ہوں۔ معتعل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم ال کی طرف و یکھتے ہوئے کھا۔ ا نگ کرلیا تھا ،تمر فی الحال وہ اس کے کھانے پینے '' تو آپ نے بھی تو رینی کیا تھا مسڑھا ثر، جب آپ بہت آ سالی اور آ رام کے ساتھ کسی کو اور دوسری ضرورتوں کا وصیان رکھ رہی تھی۔ وحوكروك سكت بين لوكوني اورجي آب كے ساتھ اس دن و یک اینڈ تھا،مشعل اینے فلیٹ کی ریرمب چھ کرسکتا ہے۔ "مشعل نے زیر خند کیج بالكوني من كفري ماتھ ميں جائے كانگ تھاہے سڑک یہ بھائی ووڑنی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، میں کیا اور ملیث کر اندر جانے نکی، تو حاشر نے ا يكدم في ال كاماته يكر كردوك ليا\_ دوین میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی و مشعل کیاتم مجھے معاف جیس کرسکتی ہو، خوشکوار کرویا تھا، اجھی بھی ہلکی ہلکی میموار پڑ رہی مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں تھی، یا تھی مصغل کسی خیال میں کم دمیرے ہے مسکرا اس رہنے کی خاطر جواجی بھی ہمارے ورمیان دى، جب اسے اسے ياس آجث سى محسوس جونى اوراس نے ملیث کردیکھا تو حاشراس کے ساتھ آ موجود ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب غلط کا م كر كعثرا موكيا تهامشعل دوباره رخ موژكر بابر چھوڑ دول کا پلیز تھے ایک موقع دو۔ " حاشرنے د یکھنے لئی، پکھ در دونوں کے درمیان خاموتی سنت مجرے کیجے میں کہا۔ حیمانی رہی جے چمرحاشر کی آ دازنے تو ڑا۔ " واشرتهارے جانے کے بعد میں نے وومشعل میں تمہارے ساتھ دوبارہ سے اپنی بہت سوچا بہت غور کیا تو بھے بتا چلا کہ ہم میں زعد کی شروع کرنا جاہتا ہوں۔'' مشعل نے محبت بھی بھی تہیں تھی، ہم دونوں این این چوک کرای کے چرے کی طرف ویکھا،جس یہ مرورت کی دجہ سے آیک دوسرے کے قریب سنجيد کی رقم تھی۔ آئے تھے اور تمہارا شکریہ کے تم مجھے اس کمان "ایک منٹ کھی بھی کہنے سے پہلے میری سے باہر نگلنے میں مددوی ، مصفل نے توج کر بوری بات من اور' ماشر نے اسے لب مولتے کھا تو حاشرنے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے ریکھا توروکتے ہوئے بولاء مشعل نے لب سیج کر خود ہے قریب کراہا مسعل نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مکرنا کام رہی۔ "دمشعل!" حائثر نے اس کے خوبصورت ''مٹن جانیا ہول کہ میں نے تمہارے ساتھ تھنے پالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا بہت برا کیا ہے، غلط کیا ہے مگر ریٹا کی ہے وفائی جھٹکا دیا اور اس کی آنکموں میں جھا نکتے ہوئے نے جھے پتمہاری قدرواضح کردی ہے۔'' ''اولو بیہ وجہ ہے واپس بلننے کی۔'' مشعل و ومشعل ہم دونوں نے سرے سے زید کی نے گہری سانس کیتے ہوئے طنز میہ کیجے میں کہا تو شروع کریں ہے، اینا ایک چھوٹا سا کھرینا میں حاشرشرمنده مو کمیا۔ حاشر میں سو برائیاں سبی مکر

W

W

چره موژلیا۔

سب برے کام مجمی سنور نے لکتے ہیں، نوآر کی فاری ۔ ''اس نے خوتی سے بھر پور کہتے میں کہا تو ایک ملحے کے لئے وہ ساکت کی ہوکر رک کئی وہ ووقدم آھے جا کر رک کیا اور مڑ کراس کے کم صم ے انداز کودیکھنے لگا۔ " "كيا موا؟" اس نے يو جيما تو اپني آ تھوں ک ٹی چھیاتی وہ پھریسے چلنے لگی،میٹروائٹیٹن یہ بَيْنَ كُراجا تكسره الولي مي - ي ''اوراگر بھی ایہا ہو کہ تہبیں مجھ سے زیادہ لکی اورخوش نصیب کوئی مل جائے تو .....؟ "اس کی بات یہ وہ بے اختیار بنس بڑا اور اس کے خوبصورت چبرے یہ رقم اجھن کو دیکھتے ہوئے

" مم محبت اور ضرورت میں فرق نہیں کرسکتی ہو، محبت میں یارس صرف ایک ہی قروہوتا ہے جو ہارے وجو دکوچھو کرسونا بنا دیتا ہے محبت جس پیر مجمی مهریان مو کی وه دنیا کا خوش نصیب محص ہی کہلائے گا جاہے بطاہراس کے یاس ایسا مجریمی نہ ہو جو اسے خاص بناتا ہو، اب آیا سمجھ میں محتر مد۔ "عناول نے ملکے سے اس کی ناک کوچھوا لو کھ دریتک اس کے چرے کو دیمتی وہ مکدم سے پلیٹ کر چلی گئی، جبکہ وہ بہت فاموتی سے اہے جاتے ہوئے دیارہا تھا۔ وہ مجی کیا محص ہے کہ یاں آ کر فاصلے دور تک جھاتا ہے

\*\*

حاشر جننے غرور وفخر ہے گیا تھا، ایک مہینے يعبد وارس آيا تو اتنابي خاموش اور اضروه تعام لشغل منتظرهي كه حاشر كب اينا فيعلد سنائے كا اور اے اپنی زند کی ہے سطے جانے کو کے گا، مراس کی طرف ہے ہنوز خاموتی تھی ، ای طرح دو ہفتے محرز حيكے تھے اکثر مشعل کولگتا تھا کہ جیسے حاشر کچھ

اے بتاتے ہوئے کہا۔ «میجنگ ڈرا یکٹرنے کہا۔" "I like you" ''تم جائتی ہو کہ بیس نے جواب میں کیا کہا؟"اس نے پوچھاتو آس کریم کے کپ میں مجماتنت اس نے السمی مس سر بلایا تھا۔ "مل نے کیا۔" I wish these words"

might be said by some one else -"اس نے معنی خیز لہجہ میں کن اکھیوں سے اسے ویضے ہوئے کہا تو ایک کمے کے لئے اس کے ہاتھ رکے اور چرسے وہ آئس کریم کھانے میں مکن ہوئی، الرنے بے اختیار ممری سالس لی یمی پنجانے بیلز کی بھی بھی اتنی نا قامل تغیر کیوں للق هی، جس بیرکونی بات کوئی جذبه اثر تہیں کرتا

\*\*

كريم كي من في چلات بوك اس في

سائے والے نے خوتی سے بھر پور کیج میں کہا،

موسم کا فی خوشکوار تھا ، دونو ل سڑک پیرواک کرتے

ہوئے آس کرم سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔

اس في مسترات بوت سوال كيا-

''بہت اچھی ، میری امید سے بھی زیادہ''

''اِحِما تو پھر تمہاری جاب کی مجھوں۔''

" السي ثم كه مكتى جو، كيونكه ثم جيس جانتى؟"

اس نے مسراتے ہوئے اٹیات میں سر ہلاتے

W

W

W

ρ

a

m

" کل کی میٹنگ کیسی رہی تمہاری؟" آئس

" پر تو آپ کومبارک ہو، اتن بردی کامیا بی یلنے پر۔"اس نے مسراتے ہوئے مبار کہاووی ""تم ساتھ ہوتو سب اچھا ہونے لگئاہے

84 جولئري 2014

20/4 3 85

کے جس میں میں ہوں گائم ہو کی اور ..... اور

ہارے سیجے۔" حاشر نے رک کر کھا تو معمل

ایک بات می که ده بات کمری کرتا تفایه

"ریٹا کے لئے میں مرف ایک تعلونے کی

چونک کرزیرلب بولی۔

W

W

W

ρ

m

''جارے بچ؟'' حاشر کو بچے پہند نہیں سے گرمشعل کی شدید خوا ہش بھی کہ وہ جلد از جلد مال ہے گرمشعل کی شدید خوا ہش بھی کہ وہ جلد از جلد مال ہے جم ان پابندیوں میں کھول اس کے کہ انجی سے ہم ان پابندیوں میں کیوں پڑے اور اب وہی حاشر اس سے کہ درہا تھا کہ .....

دو کہاتم سے کہہ رہے ہو۔"مشعل ساری باتیں بعول کی اور اس کی آنکھوں میں بے بیتی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے کی، تو حاشر نے مسکراتے موئے اثبات میں سر ہلایا۔

"فین نیس آرباتال،" حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کرا تدر کمرے میں لے آیا اور وراز کھول کر ایک کارڈ نکال کرمشعل کی طرف بڑھایا مشعل نے پچھ نہ جھتے ہوئے کارڈ پکڑلیا اور چونک گئی۔

''سیر بہال کی مشہور گا ٹالوجسٹ کا کارڈ ہے بیں نے کل کا ٹائم لیا ہے۔'' حاشر نے کہا تو مشعل بے بینی سے کارڈ پہلمی کل کی تاریخ کو ویکھنے گی، جب وہ ہر طرف سے مالوس ہو پھی تی تو زندگی نے ایک ہار پھراس کاراستہ معین کرویا تھا۔ حواکی بٹی ہمیشہ سے مردکی پھنی بہتوں پر میاتی آئی ہے سوشعل بھی میب پچوبمول کرایک بار پھر حاشر کے ساتھ زعرکی گزار نے کا سوچے

جندر منوی کے کمریں آج خوب رونق کی ہوئی تھی، وہ لوگ کل رات ہی عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آئے تھے اور آج منح سے ہی ملنے ملانے والول کا رش لگا ہوا تھا، ٹانیدادر امن نے

مارا انظام سنجال رکھا تھا، کا نیے اور اس کے سارا انظام سنجال رکھا تھا، کچھ در پہلے ہی زویا است میان احسن کے ساتھ طنے آئی ہوئی تھی،

احسن بہت باتونی اور ہنس کھ ساتھا، سے کے ساتھ ہنسی نداق کررہا تھا عنادل بھی اس کی ممپئی کو بہت انجوائے کررہا تھا، اچا تک احسن نے عنادل سے پوچھا۔ سے پوچھا۔ دوعنادل بھائی!زویا بتاری تھی کہ آپ لئے

ساوں بھائی ایک بہت انجی کمٹی نیشن کہنی ایک بہت انجی کمٹی نیشن کہنی ایک بہت انجی کمٹی نیشن کہنی سے میں ایک بہت انجی کمٹی نیشن کہنی سے اس کی ہے میں تو ترتی کے کافی چانسز تھے آپ کے لیے۔' احسن کی بات یہ عنادل نے جو تک کر فت دیکھا تھا، ہاتھ میں چکڑے کپ یہ اس کی گرفت ایک مالت سے لیے خبرز دیا چہکتے ہوئے ہوئی تھی، اس کی عالت سے لیے خبرز دیا چہکتے ہوئے ہوئی تھی، اس کی عجبت تھینے لائی تھی،

" عنادل بعانی کوٹانیہ کی مجبت مین کائی تھی اسے کیونکہ وہاں ہے آنے کے پہنے کرمے بعد ہی ان کی شادی ہوگئی تھی۔ " زویانے شرارت سے جینے ہوئے کہا تو سب مسکرا دینے، عنادل کے چرب ہیں افسر دہ می مسکرا ہے اجری تھی، اب وہ کسی بیا تا تا کہ وہ کس سے اور کیوں بھاگ کر یا بتاتا کہ وہ کس سے اور کیوں بھاگ کر یا کتان آیا تھا۔

رات کو اپنی سٹٹری روم میں، کسی کی یا دون کے ساتھ جا گیا وہ بہت دور لکل گیا۔ بمول کے مجھ کو سونے والے سوچ کے مجھ کو جاگ رہا ہوں سوچ کے مجھ کو جاگ رہا ہوں

عنادل کواس کمپنی میں جاب کرتے دوسال ہوئے سنے جب مشعل نے اسے جوائن کیا تھا، بلاشبہ مشعل نے اسے جوائن کیا تھا، بلاشبہ مشعل بہت خوبصورت می مگراس کی شخصیت کی سب سے خاص بات اس کی سادگی اور درگا مروز میں سب سے اس کی سلام وقا ضرور می مگر دوسی صرف عد بلہ ہے تھی۔ مروز می مگر دوسی صرف عد بلہ ہے تھی۔ اس کی ملام دیا اور کھی گا

اور نجانے کب اور کیسے عناول اس کھوئی کھوئی خود میں کمن سیاڑی کا طلب گار بن بیٹھا اور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے پارک بیں اے ایک غریب نیچے کو اپنے کھانے کی چزیں دیتے ہوئے دیکھا، وہ لحہ اوراک کا تھااور اس کے بعد گزرتے ہر لحہ نے شدت ہے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لئے کیا ہے۔ پوریکا نتات سمٹ کر جیسے اس ایک لڑکی میں

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب ہے پہلے عديله في تو توث كيا تفاء جو عنادل كي بعي بهت المجى دوست مى صورتحال حال ويلصته موئ اس نے عنادل یہ ریرانکشاف کیا کہ متعل شادی شدہ ہے مراس کے اپنے شوہر سے اختلافات چل رہے ہیں اور عنقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں گے۔ متعل چونکہ عدیلہ سے ہر بات شیئر کرلی ھی ای لئے حاشر کے بدیلتے رویئے کے بارے میں اے ساری آگاہی تھی، عنادل بدس کر مدے ہے جیب رہ کیا تھا ،اس کی سجھ میں تہیں آ رباتها كهوه كيئے تنجيلے، جتنا وہ خود كوسيلتا تھا اتنابى بلفرتا حيلا جاتا تعارول تفاكه بس اسي أيك مندير اڑا تھا کہ وہ جمیں تو کچھ جمیں۔ نہ جانے کیسے اور کن ولیلوں ہے کھراس نے ایسے ول کو سمجھایا كمجبت مين بإن كاتصور مروري ميس متعل اس کے سامنے ہے اس کے آس یاس ہے ہی کائی ہے۔ پھر نہ جاہتے ہوئے بھی عنادل دھرے وہرے مشعل کے قریب آنے لگا، سعل بہت ریز و رہی تھی مکر آفس میں بھی آور من اور میشرو استین جائے ہوئے اکثر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں ووسی جیسا جذب

وراصل میدوه وقت تھا جب مشعل حاشر کی سردم ہری اور بدلتے رویے سے بری طرح ٹوٹ چک تھی ، اس کے اندر کی تھٹن بڑھنے لگی تھی، نہ

وا جے ہوئے بھی وہ عنادل کی باتیں سنتی رہتی تھی، جس میں خود ہے متعلق اپنے کمر والوں ،سب کی ڈھیروں ڈھیر باتیں ہوئی تھیں، جنہیں مشعل بہت ولچسی سے سنتی تھی کیونکہ اپنی زندگی میں وہ ان سب رشتوں ہے عروم رہی تھی۔

W

W

W

C

مرجب اس دن مندر کی لبرول سے تھیلتے عنادل نے اسے بروپوز کیا تو وہ جیران رہ کئی اور وال سے چی آن اس کے بعد سے اس نے عنادل کا سامنا کرنے ہے کترانا شروع کر دیا، اس وونت عنادل کو میرسیس نیا تھا کہ مسعل شادی شدہ ہے،ای لئے وہ باربارای کے راہے میں آ مراینا سوال دہرا تا رہا تب ایک دن مسعل نے حی سے عدیلہ کے سامنے اسے انکار کر کے اپنی شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات کی تصدیق بھی کر دی تھی عنادل بہت شرمندہ ہوا وہ کسی طرح مشعل سے معذرت کرکے اسے منانا حابتا تهاجب وه كار والاحادثه موا اور يول ان بیل مجرے دوئی ہوگئی، مکراپ کی ہار عنادل مخاط ہو جا تھا، مگر وخود کو مشعل کی محبت ہے دِستبروار مبین کریار ہاتھا، شایدا ساممکن ہوجھی جاتا الرمشعل حاشر تحے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز بدروز ٹوٹنا اور جھرنا عنادل کی برداشت سے باہر تھا اور بہت سوج بحار کے بعداس نے فیصلہ کر کیا تھا کہ وہمشعل کو بھی اکیلانہیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زیائی اے بتا چل کیا تھا کہ حاشر کسی اور ے شا دی کرنے والا ہے، عنادل نے عدیلہ کے سامنے اینے دل کا حال بیان کرتے ہوئے مسعل كو مرحال مل اينانے كا كيا تھا۔

اور جھی عدیلہ نے مشعل کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود جنے اور عناول کی بے لوث محبت کو اپنانے مشعل اس پہلو بہ سوچ بی ربی تھی کہ حاشرایک دم پلیٹ آیا۔

حبياً 86 جولاني 2014

يروان ح من لكار

ہاری فیملی میں ہررشتہ ممل ہوگا۔'' مشعل نے ہے گزری ہو، رشتوں کے اوجورے بن کا ورد، امید بھرے کیج میں کہاتو عدیلہ نے منکرا کراہے اس کی اذبت کیا ہوئی ہےا۔ نفظول میں سمجھا خوش رہنے کی دعا دی۔ نہیں جا سکتا اس بس محسوں کیا جاتا ہے خود پیرسہا " وْ اَكْرُ نِهِ كِيا كِها ہِ؟" عديله نے اس جاتا ہے جورشتے آپ کے مان اور فخر کرنے کے کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے بارے میں پوجھتے ہوتے ہیں اور اگر ان رشنوں سے بی آپ کو ہوئے سوال کیا۔ سوائے تنہائی اور و کھ کے چھونہ بطے تو انسان کیسے ے دہاں ہے۔ '' ڈاکٹر تو پر امید تھیں کہ جلد ہم ای قبلی اور جیتا اور روز مرتا ہے .... "مشعل نے اپنی نم شروع کرسکتے ہیں ، مکراحتیاطاً اس نے چھوشیٹ ا المنكمول ہے عدیلہ كوديكھتے ہوئے كہا۔ كروائي جن كى ريورس آج كل مين آ · «مشعل خود کواتنی اذبیت مت دو، اچھے کی جائے کی۔"متعل نے بھیل سے اسے اسے اميدر محوتم يقين كروكيمهين حاشر سے بہت اچھا اور حاشر کے ڈاکٹریہ جانے کی ساری روواوسنائی اور محبت کرنے والا تحص مل سکتاہے جو تمہیں توعد بليها ثبات بين سر بلا كرره كئ\_ تبهاری ساری نمزرویون دکھوں سمیت تبول كرفي كاحوصله ركمتا ب، تم جانتي موكه عناول محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانے تہارے بارے میں سب جانتے ہوئے جی تهارا متظرب اس كى عبت كى قدر كرو، حاشراس ایں کہ بدایک مسمی جہال ہے جس کے شب وروز اہے ہی ہوتے ہیں، ہیں رکے رکے سے ون تا بل تیں ہے کہ تم جلیمی کڑ کی کو ڈیز رو کرے۔'' اور مہیں تقبری مولی می شامیں محبت کی دنیا میں عديله بفسعل كالاتهائ الهيش ليع موك قدم رکھتے ہی عقل سلب ہو جالی ہے، محبت صرف کہا تو مشعل نم آ تھوں کے ساتھ مشکرادی۔ وہ ہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ ''عدیلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے تی بناویتی ہے جو وہ بنا نا جا ہتی ہے اور جس پر سے ابنا نصيب تهيس بناسكت بين كيونكه نصيب اورول وارد ہونی ہے وہ ہے جی سے کھڑا و ملک رہ جاتا من ہمیش منی رہتی ہے۔ جونصیب مل ہوتا ہے وہ ہے، کوئی تاویل کوئی وسل کا مجیس آئی۔ دل میں ہمیں اور جو ول میں ہوتا ہے وہ تھیب اں کے سرشاری سے اٹھتے قدم ہستی میں میں اور جس ایجھے اور محبت کرنے والے محص مستراتی وهبرے یہ منگنائی وہ اس خوبصورت کی تم بات کر رہی ہو میں اس کی جہتری حامق جہاں میں پھر رہی تھی ہتلیاں اس کے سنگ تھیں ہوں اس کی ماںء اس کی فیملی کی بہت امیدیں جَنُوا ہے راستہ ویکھاتے ہتے، کھولوں سے مجرا وابستہ جیں اس سے، میں جیس جا ہتی کیمیری وجہ آراسته ہرراستہ تھا اور ان کی ونفریب خوشبوتیں، ے انہیں کوئی دکھ یا تکلیف مینجے "مشعل نے من کے آئن میں ہلچل می میاز ہی تھیں۔ انردی ہے کہا تو عدیلہ اس حیاس ول اڑی کو یرندوں کی چیجہاہے، ہوا کی شرارتی، ر کھے کررہ کئی جوسب کا محلاسوچی تھی۔ بادلوں کا اس کے چہرے کو چھو کر کر رنا سب کھ ''اور پلیزتم میرے لئے دعا کروکہ بیں اور

سمجی مشعل ہے کچھ جاہا نہیں تھا صرف اس کا ساتھ یا نگاتھا کمر بہت عزنت واحتر ام کے ساتھ، مشعل کی ہر تکلیف ہر ورد کو وہ پہلے ہی جان جاتا تھا، نہ جانے کیسے مشعل اکثر جیران ہوتی تھی کہ وہ اس کے ہارے میں اتنا کیسے جانتا ہے۔ د' اور وہ ہنس کے کہتا تھا کہ مخی محبت میں

"اور وہ ہنس کے کہنا تھا کہ پٹی محبت میں الہام ہوتے ہیں؛ مرتم نہیں مجھو گی۔' اور مشعل سب چھ بچھتے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبورتھی۔ سب چھ بچھتے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبورتھی۔ سبہ پہلے ہیں

"توتم نے ایک بار پھر حاشر کا اعتبار کر لیا ہے۔" ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جب مشعل ودبارہ آفس آئی تو عدیلہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔

"عدیلہ مل تہاری ہر بات مانتی ہوں مگریہ بھی ہے ہے کہ میں اندر سے بہت ڈری اور ہمی ہوئی ہوں مگریہ ہوئی ہوں میں اندر سے بہت ڈری اور ہمی ہوئی ہوں میں آج بھی رشتو ں کے ٹوشنے سے ڈرتی ہوں جھی میں اب انتا حوصل ہیں ہے کہ میں اس آخ میں اور اسے آز مانے میں لگ جاؤں ، بچ میں اب میں تھک کی ہوں افرد سے آز ردگی سے خود سے از سے آز ردگی سے کہا تو عد بلہ تاسف سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہا تو عد بلہ تاسف سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں کرب والی میں کرب اس کرب

اور مشعل سب کی بھول کرایے ٹوٹے گھر
کو نے سرے سے بسانے میں لگ کی اور عنادل
خاموثی سے بیچھے ہٹ گیا تھا کہ اس کے لئے
مشعل کی خوثی اور رضا سے بڑھ کر چھ نہیں تھا،
اس کی جنونی محبت بھی نہیں مگروہ چھنا اس سے دور
جانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی اسے اپنے پاس
مصوں ہوتی تھی۔
مصوں ہوتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

S

مسعل ہے وہ اب ایک الیجھے دوست کی طرح ہر بات شیئر ضرور کرتا تھا مگر اپنے ول کی بات ہونٹوں پہلیں لاتا تھا کہ وہ کسی اور کی امانت تھی ،مگراکٹر نداق ہی نداق میں کہتا تھا۔

سر پہ حوریں کروی کے کھ کر ہم مجھے جنت میں ادھار مانلیں مے "اس دنیا میں جمیں تو کیا ہوا آگلی اور ابدی ونیا میں ضرور ہم ملیں گے۔ جہاں مجر کوئی جسیں حدامیں کر یائے گا۔ وہ ہر تماز کے بعد شدت سے بیدوعا کرتا کہ اللہ پاک جمیں آخرت میں ایک کر دینا۔اس د نیامیں مجھے مشعل عطا کرتا اور یہ بات وہ اکثر مصعل سے بھی کہا۔ مشعل اس کی یات سن کر جھی تو جیران ہوئی اور جھی ہنس پڑلی تھی، وہ جانتی تھی کہ عناول بہت احجاہے اور یہ اچھا سامف اس کے میچھے خوار ہو بداے منظور تہیں تھا، ای گئے وہ بہت طریقے سے اسے بینڈل کرنے لگی تھی مشعل جانتی تھی کہوہ اپنی بیوہ مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت ہی امیدیں اس سے وابستھی، وہمیں جا ہتی تھی کہ عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تباہ و ہرباد كر لے بيمشعل كي حد سے برهمي حماسيت اور رشتوں ہے محرومی تھی جواسے عناول کا اتنا خیال اوراحياس تقابه

سب ہے بوی بات مشعل جانی تھی کہ عبادل کی محبت ہر غرض سے باک ہے اس نے

89

3

حاشرایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کیے ہیں،

اب ہم اپنی فیملی کی بنیا ورحیس کے اور انشاء اللہ

كتنا دلفريب تفاوه اس علسي جهال مين آكر بهت

خوش ومکن تھی، اس کی ہلسی کی جلترنگ سے فضا

W

W

W

a

S

S

t

C

معتعل سے کی صلے کی آس کے بنا۔ موندليس۔ ۱۳۶۲ مربلہ بیرسب کیا ہے؟ مضعل پیچھلے بندرہ عنادل کی نظریں دعر ویرسے یا ہر پھی دھوتہ ربی تعیں، اس کے چبرے پہلتگی اور اوای کے پار ات بہت واضح تھ، عدیلہ نے گہری سائس ون سے آفس ہیں آئی ہے اور اب بدر برائن۔' عنادل نے مضعل کے ریزائن دینے کی خبر سی تو فورا عدملہ کے ماس تصدیق کرنے کے لئے مہنجا ليت ہوئے اس كى طرف ويكھا معمل سے بھى جولیب ٹاپ کھولے کام کررہی تھی، عناول کی آفس جيس آئي هي ادراس كاموماكل بعي آف تفاء بات من کرایک کھے کے لئے کی بورڈ یہ اس کی کنچ آ درز میں عنادل نے عدیلہ سے متعل کی غیر الكليال ركيس عيس اور چردوباره ده نائب كرنے حاضری کے بارے میں بوجھا تو عدیلہنے لاعلی كااظهاركرتے ہوئے كندمے اچكا ديئے۔ "عناول! میں نے مشعل سے بات کی محی ''عنادل اس میں پریشان ہونے والی کیا اسے مجمانا جایا تھا تمر ..... " مجمد سوج كرعديل بات ہے، حاشر کا کا نٹریکٹ ایٹی مجنی سے حتم ہو کیا ہے اور وہ لوگ واپس کندن جا رہے ہیں۔' نے جھکتے ہوئے عنادل کو بتایا تو وہ لب سینج کررہ عديله في معروف لهج من كها توعناول بينيني سے اسے دیکھنے لگا۔ «معنادل وه انتی زیم کی اینی مرضی اور خوشی و مکیا وہ سیج میں مجھے سے اتنی دور جانے دانی کے ساتھ حاشر کے ساتھ کزارنا جاہتی ہے میرا ہے؟"عنادل نے خودسے سوال کیا ادراس کا دل خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال دل سے نکال ڈھب سامیا، وہ آفس آنی اس کی نظروں کے وینا جائے آئی فعنک مہیں اس کے رائے سامنے تو تھی تکراب ہیں.... وہ چھرعندیلہ کی طرف میں ہیں آنا جاہیے۔' عدیلہ کی بات من کرعناول متوجہ ہو کر بولا۔ وومشعل آفس ہم سے ملنے تو آسکی تھی ی سے ہس پڑا۔ " مجھے بغی کسی غرض نے اس رستے پہلیں ناں، وہ میری فون کالڑ کا بھی جواب میں دے تحينجا بعديله بتاحيس ووليسي توت ہے جو جھے رى ، كياتم شيور هو كه وه بالكل تميك هي-" راستہ بدلنے ی میں ویل ہے۔ "عنادل نے بے عنادل کے موال بیعدیلہ تعنگ کر اسے ویلیمنے لکی بی ہے اعتراف کیا اور پھر سر جھٹک کر بولا۔ یا خداید حص محبت کی س منزل پر کھڑا ہے، بیرکون " خِر میرے لئے اس کی خوتی سے زمادہ ی آ کہی ہے جو انجام کی مورت اس پر از ی کچریجی اہم جیں ہے، اگر وہ ای میں خوش ہے ے۔ اور محر نظرین جراتے ہوئے بول-تو.....مرنجانے کیوں میرے دل کو عجیب سا وہم " ان وہ بالکل تعبیک تھاک ہے، دراصل وہ لگار ہتاہے جیسے کھ ہونے والا ہو، مرکیا؟ میں مجھ بری ہے تاں اپنی پیکنگ کرنے میں ، اس کئے میں نہیں آتا۔'' عنادل نے الجھتے ہوئے کہا، تو عدبلہ اس کے وجیہہ چرے یہ تھلے محبت اور فکر مندی کے رنگ و مکر کررہ گئی۔ ایسے مشعل کی خوش اند ٹائم جیں تکال یار ہی۔'' ''ہوں۔'' عنادل نے مجری سائس کیتے ہوئے کسی مجری سوچ میں کم ہوتے ہوئے کہا۔ تقيبي ير رفتك آيا يدخض كتني سجي محبت كرتا ب

دوڑنے لکی تھی اور یہ پہٹل ایسے عجیب بے چینی اور اضطیراب میں جنلا کر رہی تھی، کہ پھراس کے قدم محورتص ہو کیے اور اس کے قدموں کے یاس ہے خاک اڑنے لئی تھی، اس وائرے کے اندر وہ تحو رتص جیسے صحرا کے بگولوں کے ساتھ اڑ رہی ہو۔ اس سنہری، ناریجی رنگ کی ٹیٹن نے اس کی روح کوبھی اینے ہم رنگ کرلیا تھا، اس کی ذات خاک بن کرفنا کے رہتے ہیدگا مزن ہو چکی تھی اور فنالومیرف عشق کرتاہے میعشق ی ہوتاہے جوسر بازار سرعفل خلوت میں جلوت میں محورتص کرا ویتا ہے ادر رقص کرنے والا کون و مکان مجول کربس ایک می تال برقدم رکھتا آگے بڑھتا ہے بیرجانے بنا كباب والبسي كاراستهميل عشق مين فنا هونا بي اس کی بقا ہوتی ہے اور وہ بھی محبت کی ونیا سے نکل كر مختق كے حصار میں آچی تھی۔اور جس کو مختق اینے حصار میں لے لے، اس کے لیے خاک کہیں چھوڑ تا۔

میری وحشت تو میرے پاؤل کلنے ہی نہیں و جی سرخانہ سر محفل سر بازار ی رقصم کل کہ کہ کہ

دہ گمبرا کرایک دم سے آئی تو اس کی سائس تیز تیز چل رہی تھی اس نے ایک نظراپنے ساتھ سوئے حاشر پیدڑالی اور پھرسائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کریانی ہیا۔

کی اور اینے عجیب و غریب خواب کے ابد وہ دوبارہ ایک گئی اور اپنے عجیب و غریب خواب کے بارے میں سوچنے لئی، ''نجانے بیاب کس بات کی طرف اشارہ ہے۔''مشعل نے پریشان ہوکر سوچا اسے لگ رہاتھا کہاس کا جسم و جال ابھی بھی اس بیش سے جل رہے سے، ٹھنڈی شنڈی شخصی مشتل کے جس ساگاتی ہے۔ اور نہ جلاتی ہے، مشعل نے تھک کر آ تھیں بس ساگاتی ہے۔ مشعل نے تھک کر آ تھیں

کونے اٹھتی تھی، وہ ای خوثی کے ساتھا پنے آسانی لبادے کوسنبالتی آگے بڑھ رہی تھی ایک جگہ نظر بڑتے ہی ٹھنگ کردک گیا۔

W

Ш

W

m

سامنے زمین بہ نارتی سنہری ادر مختلف رنگ برتی کوئی چیز بوی جملی معلوم ہو رہی تھی اپنی خوبصورت جمیل جیسی آنکھوں میں جیرانی لئے وہ دھیرے دھیرے دھیرے دقدم بیز حماتی اس کی طرف برجی اور پاس آکر دوزانوں بیٹے کر جمک کراس چیکی چیز کو دیکھنے گئی، دہ انگاروں کا ڈھیر تھا اس میں انگاروں کا ڈھیر تھا اس میں انگاروں کے بدلتے رنگ بہت شکون آدرتھی، دیکھائی دے رہے تھے دہ اردگر دسے بے نیاز ہو دیکھائی دے رہے تھے دہ اردگر دسے بے نیاز ہو ایک انگارہ اٹھا کرا پی خوبصورت جھیلی پہر کھایا، ایک انگارہ اٹھا کرا پی خوبصورت جھیلی پہر کھایا، ایک انگارہ اٹھا کرا پی خوبصورت جھیلی پہر کھایا، ایک انگارہ اٹھا کرا پی خوبصورت جھیلی پہر کھایا، ایک انگارہ اٹھا کرا پی خوبصورت جھیلی پہر کھایا، ایک کے ہم تھیلی پہر کھانگارے کو بلند ہونے گئے تھے۔

بہت غور سے دیکھ رہی تھی آ ہتہ آ ہتہ اسے احساس ہوا کہ الگارہ کی پش بوھنے تھی ہے ادر اس کی تھیں بوھنے تھی ہے ادر اس کی تھیلی سے ہوئی سارے جسم میں تھیلے تھی ہوئی ارز خوف زوہ ہوگر آگ کے بائد ہوتے شعلوں کو دیکھا، دہ فوراً کور آگ کے بائد ہوتے شعلوں کو دیکھا، دہ فوراً کور آگ کے بائد ہوتے شعلوں کو دیکھا، دہ فوراً کور آگ ہوئی ادر خوف سے چند قدم سیجھے ہی ادر کی ادر اس کی در اس ک

اس کے جاروں طرف دائرے کی صورت میں آگ روٹن تھی، وہ اس دائرے میں قید تھی، مرجرت کی بات بیتھی کہ اس دائرے کے باہر وہ طلسمی دنیا ای طرح نظر آ رہی تھی، وہ محبت کی دنیا ای طرح سحرا تگیز اور دلفریب تھی۔ اس نے تھبرا کر اپنی تھیلی کی طرف دیکھا

ریاں مرک مربہ یر اور در مرب کا۔ اس نے گھبرا کر اپنی جھیلی کی طرف ویکھا جہاں پہا انگارے والی جگہ جل چکی تھی آگ کی چیش اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ

2014 500 90

W

W

کی جھیل می مہری آنکھول میں اتر آیا تھا، اس کے چیرے بیراتی فکر مندی اور اپنائیت می که وه کسی خواہش کے اوحورے بن کی چھمن کومحسوس کرتا · «نہیں میں حبہیں کسی گلٹ پشیمانی یا تکلیف م من بين د تحصكتا " " تو پھر دعدہ کر وجھ سے اتی مدر کی خواہش کی تحلیل کرو گے، اسے مامول کی آس کو کہیں تو ڈو مے وعدہ کرو کہتم ٹانیہ ہے بیٹادی کرد مے، اپنی دل کی آماد کی اور خوش کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض پورے کر د گے۔"مشعل نے اپنی ہات بیرز ور دیتے ہوئے کہا تو عنا دل تھی ہے ہس اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشیٰ کی بات کرے اور دیا جلے تم جاہتے ہوتم ہے بچھڑ کر بھی خوش رہوں لعِنی ہوا مجھی چلتی رہے اور دیا جلے "م مج مين بهت حساس مو، ميري سوج ہے بھی زیادہ، جو ہرسی کی تکلیف کویل

W

W

W

O

C

t

C

(محسوس) كريتي جو اورتم جانتي جو كه حساس لوكوں كے ول كننے زم اور نازك موتے ، شيشے ہے بھی زیادہ نازک اور حساس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بجالایا کرواس ذات كاجس في مبيل من كى خواصورتى سے بھى نوازا ہے۔" عناول نے نری سے اس کی ناک کو جھوا تو وہ اس کے لفظول کے سحر میں کھوئی ایکدم سے نیند سے جا کی تھی اور اس کی شرث چھوڑتے ايك قدم يتييه الى كا-

"اپیے وعدے بیہ قائم رہنا عنادل اور مجھ ہے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ بھی۔" مشعل نے اینے نیلے رنگ کے آگل کو تمینتے ہوئے کہا اور دالس جانے کے نئے بنتی ۔

رے ہو، بھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تہاری ہتی میں ڈوب چکا ہوں۔ 'عنادل نے تھے تھے لیج میں اینے بالول میں ہاتھ چھیرتے ہوئے

"اور جب وه مجھدا رائ<sup>و</sup>ی میری باتوں پر موجے لکتی تو نجانے کیوں مجھے ایسے لکنے لگیا تھا ك قسمت مجھ يدميريان مونے كى ب اور تم بری ..... خیریهال بهیں تو اس دنیا میں ہی سبی، من این رب سے تمہارا ساتھ ضرور ما تکوں گا۔" عنادل نے تم ہوئی آتھوں کے ساتھ مسراتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ " پائيس کيا کيا کيتے رہتے ہيں آپ، اچھا جھے یاد سے ای شادی کی تصویر س میل کرنا اور ا بی سز کو لے کر اندن ضرور آنا۔" مقعل نے ا یکدم بات بلنتے ہوئے کہا، وہ جانتی تھی کہ عنادل كرشيت كى بات اس كى مامول كى بنى النياس

پل رہی تھی مرعناول ٹال مٹول سے کام لے رہا تناءای نے امھی تک چھ فائل میں ہوا تھا۔ "نذاق احیما کر گنتی ہوتم، میری مسز.....!" ''اونہہ....!'' عنادل نے تخی سے سر جھنگتے

"بيد پوسك اس دنيا من بهى اوراس دنيا مِن عَيْ مَبِارَ اللهِ الْمُرْجِعِي خَالَى ہِــ "No,one can occupy"

عنادل نے سنجید کی سے کھا تو مشعل نے تھنگ کر الس كي طرف ويكھا۔

" پاکل بن کی باتیس مت کرو، کیاتم جاہج اوكريس سارى عراس Guilt كافيكار دول كه میری وجہ سے تم ایک نارش اور ممل زعبی لزارنے سے محروم رہے ہو۔"مشعل نے اس ن ترث على كررخ اين طرف موزا، تو وه اس چپ جاپ و کیمنا ره کمیا، شام کاسا راسنبراین اس

لہردل کے شور میں اس کی انجر ٹی سنجیدہ می آ وازیبہ عنادل نے گردن موڑ کراینے ساتھ کھڑی سمندر جیسی گہری لڑ کی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے و کھے رہی تھی اس کی نظروں کے ارتکازید، مجبور ہو کر اس کی طرف و یکھنے لگی، پھر نظریں جراتے

"كيا بوا؟ اليے كيول و كم رب مو؟" مشعل نے اس کا دھیان بٹانے کے لئے سوال

''جہیں جی مجرے دیکھ لیٹا عابتا ہوں کیونکہ آج کے بعدان آٹھوں کے خالی کاسے میں تہمارے ویدار کے سکے نہیں کرے گے نال'' عناول نے توتے ہوئے کہتے میں کہا۔ عناول کے کیچے میں ریسی تزیہ تھی جس نے متعل کے ول و المحمى من في ليا تها خود ير قابو يات موت معل نے رخ موڑ لیا اور دھیرے سے بولی

"بال مرصرف تمادے لئے " عنادل ئے زیرلب کہا تھا جومتعل نے من کربھی ان سنا

دومشعل ایک بارا درسوچ لو، مین مهمیں آج<sup>ا</sup> آبھی اینانے کے گئے تیار ہوں۔'' عناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تومشعل اے ویکھتی لغی میں سر ہلانے لگی۔

''عنادل! فيصله تو ہو جاكہ بميري كوئي راہ مجمی تم تک میں آلی ہے، بہتر ہے کہ تم جلنی جلدی ایں ہات کو مان لو کے تہارے گئے بہتر ہوگا۔'' شعل نے دهیرے ہے اسے سمجھاتے ہوئے کہا' تو عنادل تی ہے ہس کر بولا۔

'' بھی بھی مجھے لگتا ہے کہتم بہت مجھدار ہو اور بہت کمری بھی یونو واٹ ؟ تم گہری تو سے میں '' بیانهیں کیوں؟ دل کو عجیب سبا دھڑ کا لگا ہوا ہے کھ دن سے میں خواب میں سنسل اسے یریشان اور رویتے ہوئے ویکھیریا ہوں ، اگرسپ تھيک ہے تو ميرے دل کو پہ بے جيني کيول؟' ''شاید میں سیج میں یا کل ہو گیا ہوں، پھھ سمجہ میں آئی مجھے''عناول نے تھکے ہارے کہج میں کہا تو عدیلہ نے چیئے سے اپنی تم آتھوں کو صاف کیا، شکر ہے کہ عناول اس کی طرف متوجہ نہیں تھا در نہ عدیلہ کے آئسود مکھ کر تھٹک جاتا۔

W

W

W

ρ

m

'' دراصل تمهارا دل مجمی حقیقت کو قبول نہیں كر رما ہے اى كئے تم اتنے الجھے الجھے اور یریشان ہو'' عدیلہنے خود ہر قابو یاتے ہوئے وهرے سے ال کے کدھے بیر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی آتھوں سے

آج ایک گھر وہ دولوں ساحل سمندر بیا موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مشعل نے خود عنادل کوفون کر کے آخری بار ملنے کے لئے بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعد وہ ہمیشہ کے لئے کندن

دونول کتنی در سے خاموش کھڑے سمندر کی۔ لبردل کو کن رہے تھے، مشعل نے آج مجمی نیلا آسالی رنگ کالباس بہنا ہوا تھا،مشعل کی وجہ سے عنادل کو بھی اس رنگ سے عشق ہو گیا تھا۔

"مِس برسول لندن چا رہی ہوں این نئی زندگی کی شروعات کرنے، مگر جانے سے پہلے میں تمہارا شکر بیادا کرنا حامتی ہوں تم نے ایک العجم دوست کی طرح میرا بہت ساتھ ویا ہے، مجھے تو نے سے جھرنے سے بیایا ہے، سمیٹا ہے ہم سے منے تہاری وجہ سے من نے جانا کہ خلص دوست کا ساتھ ہونا کتنی بڑی خوش تھیبی ہے۔''

دلفریب خوشبو کے زیراثر باکا سامسکرا دیتا تھا۔ آج وہ بے لکان بول رہی تھی، جسے اسے ول کی ساری با تیس کرنا چا جتی ہو، جبکہ وہ خاموثی سے اس کوسنتا آگے بر ھر ماتھا، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسٹنا آ کے بردھ رہاتھاء ای طرح دونوں باتیں کرتے چھونی ی مجھل کے گنارے ہشے، مشعل نے اپنی چھولوں والی ٹوکری ماس ہی رکھ وی اور مجمیل میں تیرتی بھنوں کی طرف اشارہ كركے خوتی سے چھو كہنے فلى اس نے مسكراتية ہوئے اس کی بات سی تھی اور پھر مستحل نے آ جستلی سے ایناسراس کے گندھے بیر کھ دیا تھا، اس نے نری ہے اینا ایک بازواں کی تمریحے کروٹمائل كركےاہے اپنے حصار میں لے کیا تھا، ان محول کے بدنے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ کینے ے الکار کرو ہے۔ یه اس مل زعمه کی لتنی کلمک اور خوبصورت لگ

W

W

W

a

S

0

C

0

ری می کوئی ان ہے یو چمتا اس سے زیادہ کی جاہ وونو ل کو ہی جیس تھی۔

\$\$\$

عناول ایک وم سے کمری نیندسے جاگا تھا اس نے اسے بائیس طرف سول ٹانیہ یہ تظر ڈالی اور چرایک وم سے ای وائی طرف و میمنے لگا مشعل كالمس اس كااحساس البحي بعي السيحسون

الجمي بھي اس کي تيز تيز چلتي سانسوں ميں سے اس کے بالوں اور آ چل کی خوشبو آ رہی تھی وہ اسے چرے یہ املی ملی اس کے سانسول کی حدث محسوس كرد ما تها، عناول في ياؤل بيدي فیجے اٹکائے اور بسر جھنگ کر مجبری محبری سائس لینے کا محرسائیڈ عمل سے یالی کا گلاس افھا کر لوں سے نگایا، باہر بہت تیز بارش ہورہی می با دلوں کے کر جنے کی آوازیں بہت واستح میں۔ ا وجود نه جانے مشعل کی طرف سے ایک وحر کاسا نےوں تھا اور اس نے ان کررے باری سالوں میں اے بے انتہا سوچے کے باوجود جمی اینے خواب میں جمیس و یکھا تھا۔

جس په ده اکثر جیران مجمی موتا تھا کہ ایک لمحض ہروفت ذہن یہ سوار دے مکرخواب میں نظر نہ آئے، یہ کیسے ممنن ہے اور ایک ون اسے اس بات كاجواب مجميل كميا تعا-\*\*

اس نے اٹھ کرایے خوبصورت کا پیج کی کھڑ کی کھولی، تو شھنڈی مست ہوا نے اس کا استقبال کیاء اس نے خوتی ومسرت کے ساتھ سامنے تھیلے سبزے کو دیکھا اچا تک اس کی نظر بھولوں کے ورمیان کمڑی بھول جیسی مصعل یہ بڑی اور ایک ولغریب مسلمامٹ نے اس کے چرے کا احاطہ کرلیا۔

اس دوران مشعل نے مجی اسے و مکید لیا تھا اوردور سے ہاتھ بالا کراسے اسے یاس بلانے فل مى، وه آ بسته آ بسته كاللج كى سيْره ميان اتر كراس - IN BUL

جس كاسفيدلباس مواسے اور ريا تھا، اس کے کھلے بال ہوا کے زورے بار بار جمررہ تے،جنہیں وہ ایک ہاتھ سے میتی اور پھر جعنگ كر پيول چننے لئى تقى ۔

اے اسے یاس آنا دیکھ کروہ بہت ول سے سرال می اورا بی ٹوکری میں جمع کے کے ریک رنگ کے پیول و یکھانے لکی تھی، وہ آج بہت خوش اور مطمئن لگ ربی معی اس کی سنبری حجمیل جیک آنکھوں میں خوشی کے رنگ بہت واسیح سے إد دونول آستد آستد جلتے جا رہے ہے، مسعل ك بواك زور ال ارت بال اورسفيد آلكل بار اراس کے چرے کو چھورے تھے اور وہ اس

چھیا لیا تھا، بیداز تا قیامت کبروں میں بہنا تھا۔ پر عنادل نے جی اس مینی ہے ریزائ وے دیا اور مشعل کے جانے کے پچھ سر مے لہوا وہ مجمی ہمیشہ کے لئے یا کشان لوٹ آیا تھا۔

آہتہ آہتہ کرکے زندگی معمول بہ آنے کا تھی، عنادل کو یا کستان میں جھی ایک مینی میں بہت اچھی جاب مل کئی اور جاب سلنے کے پھو عرصے بعد اس کی شادی روایتی دھوم دھام ہے عنادل نے ہر ممکن طریقے سے مشعل

مملانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعدگی من من كرايا تقاء اس كے لئے اتنا اطمينان على کافی تھا کیمشعل ابنی مرضی ہے ایک انھی اور مطمئن زعر کی گزار رہی ہے، ایک سال بعد ال عناول اور ٹائید کی ڈئیر کی میں دعا کی آ مدنے رنگ مجر دیتے تھے، یہ زندگی کا سب سے خوبصورت

عناول نے اسنے ول کے ایک کونے کو لی کی یادوں سے سچا کر چھراس کا کواڑ بہت مضبوطی سے بند کر کے جانی کہیں دور چھینک دی تھی۔ ان کررے یا مج سالوں میں، بطاہر وہ کا ف حدتك تارل زعركي كزارر باتفار

مكروه كيا كرتا ال محبت كاجوا جا تك كهي سے سی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی تھی اور وہ ایک وم سے اینے حال سے کٹ جا تھا، وہ اسے محملانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کھا عمر ریم میں سیج قیما کہ دہ اسے آج بھی مجلول مہیں پا تھا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول پایا ہے، اک کیک محمی جو ہمیشہاں کے من میں رہتی۔

عناول عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اپنی وعاؤل پر بین ہونے کے " مرتم نے اپنا آخری وعدہ مجھے کیا تو تہیں انجی تک کہ وہ کونسا ہے۔"عناول نے اسے یاہ ولاتے ہوئے لکارا تو وہ اسے خیال سے جونک کر پینی۔

W

W

W

ρ

0

W

، کرچنی۔ ''ہاں دہ....'' مشعل ذرا کو مڑی اور پھر

'' وعده کروعنادل کهتم مجھے بعول جاؤ کے اور ول سے مجھی مجولنے کی کوشش کرو کے۔" مفعل نے اینا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے موتے کہا، ایک دن ای طرح ای جگه بدعناول نے بھی اینا ہاتھ کھیلا کر اس سے کچھ مانکا تھا، عنادل نے اس کے تعلیے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور

جو مجولنے کا سوال ہے میری جان ہیہ مجمی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں محجے رات و دن میں اوا کروں والرحمهین خود سے جدا کر سکتا ول سے ٹکال سکتا تو بہت میلے کر چکا ہوتا۔'' عناول نے اس کی طرف سے رخ چیرتے ہوئے کہا تو سعل نے ثم آنکھوں کے ساتھ اسے میلیے خالی ہاتھ کو ویکھا جو آج خالی نہیں رہا تھا، اس کے چرے پہآنسوؤں کی کبری بہت واقیح تھیں، تعل نے ایک آخری نظر رخ موڑے کمیڑے عنا دل پیہ ڈالی اور بھا گئی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عنادل کو ایکدم سے ہی فضا کا خالی پن محسوں ہوا اور اس نے ملٹ کر ویکھا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔

عنادل کی آنکھوں سے کی آنسوؤں خاموثی سے اس جگه کرے جہال وہ ووٹول بمیشہ بمیشہ كے لئے جدا ہوئے تھے، سمندركى ليرول نے ایک اور محبت کو سیح موتی کی طرح اپنی تهدیس

2014 625 95

حاشرا درمتعل كوايذ زجبيها مرض لك چكا قفاء کی عجیب وغریب باتیں س کر کھبرا اٹھی اوراہے ان کی ر پورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ " کیا ہو گیا ہے خاشر حمہیں، اس طرح عاشر کی بہاری کائی آگے جا چکی تھی جبکہ مشعل کو کیوں کہدرہے ہو؟" حاثر نے اپنے کندھے یہ زیاده دفت میس مواتها اس کا علاج ممکن تھا ایس دهرااس كا باتحداث بالمعول مين تمام ليا... ایسے حاشر کی ساری اوحوری باتیں مجھ آنے لگی " ومشغل! الجفي حمهين سب بيا چل جائے گا میں،اس نے زندگی کابدرخ اس برصورت بہلو يه جمي تبين سوحيا تقا۔ مر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہ تم ما شرکی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ سب کھنے جاننے کے بعد مجھے سیجے ول سے مشعل کی زیرگی کو مجی روگ نگا دیا تھا، نجانے معاف كرديناءتم ببت اليمي اورمعصوم موء افسوس مشعل كواس كم صم حالت مين بيشح مني دير موكئ، کہ میں نے دفت بہتمہاری فقر رمیس کی اور شاید مجھے ای بات کی سزا بھی کی ہے مرسمہیں آنسوؤل سے ترچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو سیح کے كيول .....؟ حاشرنے توتے پيوٹے تفظول ميں ا کھے کہنا جا ہا اور پھر فائل اس کی کود میں رکھ کر سات بچارہے تھے، ساری رات اس نے ای کرح بیٹے بیٹھے گزار دی تھی مشعل نے آج بہت لڑ کھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اندر کرے کی وهی دل سے اپنے اللہ سے شکوہ کیا تھا، جس نے طرف بڑھ گیا، کمرے کے دردازے کے پاس اس کی زندگی میں کوئی خوشی بھی ممل نہیں لکھی تھی ... 📆 کراس نے مڑ کر حسر ت و پاس بھری نظروں ہے صفحل کی طرف دیکھا تھا جو فائل کھول رہی تھی "مرنا تو ہے ہی تو کیوں نال ہم اس وقت کا اور بیاری کا سامنائل کر ہمت و بیادری سے ادرائدر جاكر كمريكا دروازه بندكرلياتعا مشعل نے الجھے الجھے انداز میں اسے اندر کریں۔'' مشعل کے ذہن میں ایک سوج لہرانی جاتے ہوئے ویکھا تھا چر پھے سوج کر کود میں اور وہ ایک عزم کے ساتھ اس ادر اینے آنسو موجود فائل كو كمول كرد يكھنے لكى، تو چونك كئى بيدوه یو پھتی ہوئی حاشر کے کمرے کی طرف بردھی تھی۔ نمیث کی ربورٹس میں جو ڈاکٹر نے مجودن ملے مرے میں ہرسوائد حیرا سا جھایا ہوا تھا، مشعل نے آمے بر حکرلائٹ آن کی تو حاشر کوبیڈ مشعل نہ جی کے عالم میں ایک ایک منچے کو يه آرما ترجها لين بوئ يايا، مسعل دهيرك بئت مید دم سے بری طرح سے تعک کردک تی وهیرے چکتی اس کے پاس آئی ،احا تک اسے غیر ای کی تظروں کے سامنے زمین و آسان کھومنے معمولی بن کا احبیاس ہوا تھا وہ جھک کر حاشر کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی اور پھر ایک دم سے کھبرا کر لکے تھے اور وہ مجھنی مجھنی نظیروں سے منتجے یہ تظرين جمائے سيمي موني تھي، احا يک فائل اس نے بے میٹن سے اس کے بے جان اور سمیت مارے پیرزاس کی گودسے پیٹسل کرنچے

نے اگلاصفحہ میکٹا تو ان دنوں میں وائیں میک 👣 جب عدیلیہ نے مشعل اور حاشر کے واپس نیں -☆☆☆ جانے کا بتایا تھا۔ اینے عجیب وغریب خواب میں انجمی متعل الکی منبح آئس بھی نہ جاسکی، اس کے دل عجر بريثان ادر الجما الجما بوا نفاء سارا دن السيع کز را، رات ہوچگی می اور حاشر کا کچھ بیانہیں ہی اس کا موبائل بھی آف جار ہاتھا، رات کا درمیانی بېرشروع بو چکا تھا، متعل پريشان ي لا و ج جیمی ہوئی می ، ای وقت سی نے فلیٹ کے لاک میں جانی تھمانی تو مصعل نے چونک کر در وار کی طرف و یکھا، جہاں سے حاشر لڑ کھڑاتے ہوئے قدمول کے ساتھ اعدر داخل ہور ہاتھا اس نے باتھ میں ایک فائل بھی مکڑی ہوتی تھی۔ '' حامرتم نے مجر کی ہے تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ بیرسب چیزیں چھوڑ در کے مشعل نے اپنے پاس آتے حاشر کو بے بیٹن ہے و ينمن بوئے سوال کيا۔ عاشراس کے قدموں کے باس بی کے قالين به بينه كميا اور بي بتكم انداز مين بنينه زگا، گر ا جا تک بی وہ زور زور سے رونے لگا، معمل لے یریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا جواب

روتے ہوئے کہ رہاتھا۔ دومشعل آج سب جتم ہو گیا، سب کچھ بھی نے تمہارا دل دکھایا تھا، تمہیں وحوکہ ویک دومری عورتوں کے یاس جاتا رہا، شراب الد شاب کے کشے میں سب بھول کمیا تھا اور جب میں نے سیچے ول سے تو ہد کی اور تمہاری طرف ایمانداری سے قدم بر هایا تھا کہ اچا کے قیمت نے ایسا وار کیا ہے کہ سب چھومتم ہو کر رہا ہے۔" حاشر نے روتے ہوئے کہا تومشعل ال

" آج اتن عرب بعداے خواب میں دِ مِكْصاہے، اتنا خوش ، اتنا مكن ، تمرمير ے ساتھ۔'' عنادل نے الجھے ہوئے خود سے موال کیا، مجھلے کے وٹوں سے اس کا ول بلاوجہ ہی بہت اداس سا ادر یریثان تمامعتل کی طرف سے مجیب سے واہے اے ستارہے تھے، آج خواب میں اے و مکھ کرمطین تو ہوا تھا مگراہے اینے خواب کی سمجھ

W

W

W

ρ

m

ں ں۔ اور پر مجھاس دن آئی جب اسے ڈاک کے ذریعے ایک پہکٹ وصول ہوا تھا،جس پر بیجیجے والے نے اپنا نام سمٹر مارید لکھا تھا اور الدریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہاسپیل کا تھا۔

بيان دنول كي بات مي جب زويا كي شادي کے دن تھے اور منادل کو ایک دو پہر ایک یارسل د صول ہوا تھا مجراس کو تھولتے ہی اس یہ حقیقت کے ایسے در کھلے بتھے کہ وہ حیرت ومردے ہے مختک ہو کررہ کیا تھا اس سیاہ جلد والی ڈائری نے اسے کسی کی ذات کے ان چور کوشوں تک پہنچا ویا تھا، جو ایک راز کی طرح ہے کسی کے دل کے نہاں غانوں میں پوشیدہ تھے۔

زویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنمالا ادركم وزكيا تقابيروه جانبا تفايااس كإخدا\_ زدیا میمندی والی رات مسعل کی یادول کی ملغار سے نکینے کے لئے وہ سروک یہ گاڑی ووراتا، إدهر سے أدهر چرتا ربا اور چرتمك بار کے کھر چکتے کراس سیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر

مس کے پہلے مسمح بیمناول کے نام کے ماتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں ویکھاتمہاری آ تھوں نے تھا ادر البین جیامیں نے۔" مناول

2014 مولاء 2014

هدا ( 97 ) هرلای 2014

ONLINE LIBRARY

جا کرے تھے۔ ممراس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ

بن سے انڈرلائن کئے وہ لفظ کھوم رہے تھے۔

PAKSOCIETY1 # PAKSOCIETY

www.paksociety.com rspk paksociety.com

سردوجود کو ویکھا اوراس کے ماس نظریں دوڑانے

بدائسے نیند کی کولیوں کی خالی سیسی اور ایک سفید

کاغذ نظر آ ممیا، مصعل نے لرزتے ہا موں کے

W

W

W

a

k

S

0

C

S

t

C

m

بی جھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں تمہیں تمہارے بی لفظ لوٹائی ہوں۔" جيے اس قدر بين ڪايتي ہمی س لے میری حکایتیں مجمع کر نہ کوئی ماال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں خبیں ادر پچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا تو کرے مارا مجھے تو یتا ویے میں کیا کروں یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان ہے بھی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں تخجے رات و ون میں ادا کروں زعر کی عباویس جو ہو جسم و جال جس روال ووال اسے کینے خود سے جدا کرول تو ہے ول میں تو ہی نظر میں ہے تو ہے شام تو ای سحر میں ہے جو نجات جاہوں حیات سے مختبے مجولئے کی دعا کردن " میاعش کی بارگاہ میں میری نماز محبت جی قبول ہو گی؟ میں تمہیں ہیشہ کہتی تاں کہ مجھے مجول جانا مرآج نہیں کہوں گا، آج تو میں یہ کہوں کی کہ عناول! مجھے ہمیشہ یا در کھنا، ایک وعا کی طرح ہتمہارے ول کا جو کو ندمیرے لئے محق ہے اسے میرائی رہنے دینا میراجم نا ہوجائے گا مکرمیری روح تم میں تبارے دل کے اس کونے میں رہے گی ، جے میں تمہاری محبت کے رغوں کے پھولوں سے سجاؤں کی پھر مجھے کسی چیز کا نسی موت کا کسی جدانی کا خوف میس موگا، ہم اس

W

C

سے کڑنے کے ساتھ ساتھ دھی انسانیت کی خدمت بھي كرتى تھى اوراس دوران بى جھ يدي وریے کی انکشافات ہوئے تھے کہ میں جران رہ سنی تھی، تہاری یاد کی میک میری ہرسانس کے اعدر حی بی می جمهاری کی ایک ایک بات جمهارا ایک ایک خواب مجھے ایسے از پر تھے جیسے میری این با تیں ہوں،میرےاسیے خواب ہوں،تم اس طرح مجمه من ساتھے متھے کہ خود میراایناوجود کہیں مم موكرره مما تعاءت بجص للل بارتباري محت کی قدر و قیمت کا اندازه ہوا تھا تب جھے یا جلا كهيل جو بروقت اين رب سے محروم ره جانے كالمحكوه كرتى تمني ورامل لتني امير اور مالا مال مي، جے اس دنیا میں الی سمجی اور خالص محبت مل جائے جو دنیا کی ہرغرض سے یاک می جس میں ایک دوسرے کے وجود یہ محبت الہام بن کراتر فی تقى مجرد ومخف محروم كيسے روسكتا تھا، بال ميں مجي تبیں ہوں، اس کئے کہ میرے یاس مشکر کرنے کے لئے تمہاری محبت کا سرمایہ تھا مجر میں نے اینے رب سے حکوہ کرنا حجوز ویا ادرا بنی ہر تکلیف یہ مبر کرنا شروع کیا اس تکلیف دہ ناری سے لڑنے میں تم نے تمہاری محبت نے مجھے بہت سهارا دیا تھا، تم تھیک کہتے ستھے کہ ہم دونوں ایک دوس کی وات کے کشدہ صے ہیں، جوایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے، جا ہے مید نیا ہویا وہ دنیا، ہاری مجیل مجمی منرور ہوگی ، کچھ یا توں کی مجھ بہت در سے آلی ہے جب وقت عادے یاس حبیں رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرو تعاظروه میری محبت کبیس فقاء وه میری الیک بیما می یا سہارا تھا جس کے سہارے میں چلنا جاجي مى مروه سهارا كتنا كمز دراور بودا لكلا تعااب پاچلاہے بھے۔ چلوآج میں تہیں کچوسناتی ہوں، ہر بارتم

مر جب عدیلہ نے اسے عناول کی ہے چینی ادر مضعل کے ہارہے میں آنے والے، يريثان كن خوابول كايتايا تومشعل حيب ره كئ-پھر بے عد اصرار کرکے عدیلہ نے اسے ایک بارلندن جانے سے میلے آخری بارعزادل سے ملنے کا کہا تھا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ شعل کے اس طرح اجا تک غائب مونے یا جلے جانے يع عناول بعى جني سنجعله كالهيس اورساري عمرايك اس اور امید میں گزار دے گا اور بھی متعل آخری بار مزادل سے ملنے کی تھی، جو اس کے ايينه ول كي بحي خوا بهش محى اورجس كا اعدازه است لندن في كر مواتها...

**ተ** وه رک جال میں اثر آیا لیو کی صورت وامن ول میہ بتا مجھ کو بیازں کیسے ''میں تمہارے ساتھ تمہارے سارے خواب جینا جا ہتی ہوں، میں تمہارے خوابوں کی ہارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں،تم حیران ہو کے بیہ جان کر کہ میں ایسا کیوں جا ہتی ہوں جبکہ میں نے بميشة تمهاري حوصله فكني كالمي تمهاري محبت كوجمي تسلیم میں کیا تھا، اس لئے عناول کراس وفت میں کسی کی بابند معی، میں نے اپنی بوری ایما عداری اور حالی کے ساتھ حاشر کے ساتھ ہے اسے رشتے کو بھایا تھا، مکراس کی مویت کے بعد بیل ہر یابندی برقید سے آزاد ہوئی می ، تب بی لندن آنے کے چھومے بعد مجھ پرانکشاف ہوا تھا گ ورامل تم میرے کے کیا تھے؟ میں نے جس ج كومعمولي سجحه كرجميشه نظرا ندازكيا تعااين زعدكما کے آخری وٹوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تن الدن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسے ہاسیفل میں بناہ لے لی تھی، جہاں میں اپنی بیار کا

ساتھ کاغذیہ صح تحریر پڑھنے گیا۔ ««مشغل! میں تہارا ممناہ گار ہوں، یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میں المیز جیسے لاعلاج مرض کا شکار ہو گیا ہوں میں اپنے اندراتی ہمت نبیں یا تا کہ لمحہ بہلحہ اپنی طرف بردھتی موت کو دیکھ سكون، اس لئة مين اس زعر كي سينجات حاصل کرر ہاہوں، جھےاعتراف ہے کہ میں بہت کمزور ادر برول مرد بول، بوسکے تو جھے معاف کر دینا ادرمیری ڈیٹر باڈی میرے والدین تک پہنچا وینا، تہارا مجرم، حاشرعلی۔ " مشعل کے باتھوں سے خط چھوٹ کر نیچے

W

W

W

ρ

a

0

m

جا کراا دروہ میٹی میٹی آنکھوں سے حاشر کے مردہ وجود کوو تیھنے گئی۔ جس نے سیاری زندگی حرام کھانے اور

کمانے میں لگا دی تھی اور مرتے دفت بھی این ليح حرام موت كوچنا تعا-

بعد کے سارے مرسلے بہت جیزی سے طے ہوئے تھے حاشر کے بوسٹ مارتم کے بعدادر اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ ہاڈی اس کے والدین تک پہنیا وی می اس کی تمام سیونک اور ملنے والے واجبات بھی معتمل نے اس کے

والدين كے نام ٹرائسفر كروتے تھے۔ اور خود ائنی ذاتی سیونک میں سے لندن جانے کی تیاری کرنے لی می ، وہ حاشر کی طرح بزدل جبیں تھی، وہ حرام موت کو ملے جبیں لگاسکتی معی اسے جینا تھا جب تک اس کے دب نے اس كى ساكسين للمعي مونين تمين، جب عديله متعل ہے کینے آئی تو اس کے ملکے لگ کر بہت رونی تهمی، اتنی مصوم اور پیاری لڑکی اتن خوفناک ہاری کا شکار ہو گئی تھی مشعل نے حتی سے اسے کر بھی سی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، خاص کر

2014 54 98

عناول ہاسپول سے لکل کر مضعل کی قبر ہے تیریدے دمل کےخوابوں کاعذاب پنجالواس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر چکیاں روزآ من من كمرك نے لے کررویا تھا،اس کے چیونے سے اس کے ميز سے کرتے ہے آنسوؤں سے وہ مٹی سنبری ہوگئ تھی ادراس کی ادرسرشامي طرح ووسنبري بهيلي جيسي أتلمون واليالزي اس يرعدون بيركزرتي آفت مٹی تلے لتنی مجری نیند سورہی تھی، عنادل نے نبض ادر دل کی بغادت سے اہے چرے پرے آنسوؤں کوماف کیاادر جمک تزی ہے حیات کر مشعل کی قبر کی مٹی کو چوہا اور جھیے دل کے اس بحرے شرعی ساتھ قبرستان سے نکل آیا۔ بزهتا بوالوكون كالحط لندن کی سر کوں یہ اپنے لاگگ کوٹ کی روز ہوئی ہے میرے ساتھ جيبوں ميں ہاتھ ڈالے جا بجا جھرے حتک اور وليوارون في جعزب زرد پنوں کوقد موں تلے روئد تا وہ ارد کر دہے ئے روزاک سالس کو میاسی کی سرامتی ہے اس کی نظریں اینے دل کے اس کوئے یہ مرکوز تعیں جہاں وہ بری شان ادر خوشی کے ساتھ اب تو آجا رہ رہی می ، بنتے مسراتے کو مشاتے ہوئے وہ اب تو آجا اے میری جال کے پولوں کوچنتی اس کی طرف ہاتھ ہلا کرا پی طرف بارے وسمن عنادل نے ایک آزردہ منگراہٹ کے اب تو آجا ساتھ اسے اسے ول کی سرزمین میہ پھول جنتے ہوئے دیکھا اور بہت آرام اور آ ہمتی کے ساتھ تے ہے جرکے قيدي كويهال ايد ول كا دروازه بندكرويا تماء تأكداب كى بار ردزاس شبريس دنيا كا كوني عم كوني ويكهاس كالمتعل كووْمشرب نهكر مرنے کی دعاملتی ہے سکے وو پہال محفوظ می ، ہمیشہ کے لئے اسے اپنے مبرا درشكر كاببت احجا صله ملاتما-اور عناول کا کیا ہے؟ ایسے اب تا حیات این محبت کی محرانی تو کرنی ہی محی جو وہ اس کی زغركي من ندكر سكا تها، اب وكومز الواس كاحق

تھااسے اینے خواب کامغیوم سمجھ آنے لگا تھا وہ ج جہاں میں میں کے وہ ونیا وہ جہاں مارا ہوگا، مرف جارا، ویلهوش نے تہارے ساتھ میتے کی خبر بھی اسے ہونے ہیں دی تھی۔ ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز کھنٹوں اسکیلے بیٹھ کراسے برمتی مول، تهارے ساتھ کزارے ایک ایک کیے کویا وکرتی ہوں، تمہاری مبلد کی ہوئیں تصویریں وسیستی ہوں این ساری میلی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن مرہم کوئی علاج تہیں تھا۔ و کچے کر بہت اچھا لگتا ہے، میں آج ایک اعتراف ایک تیرا ججر داگی كرتى مون عناول كر بحصة تم سے محبت ميس ہے، ورنه بر چیز عارضی جھے تو تمہاری محبت سے حتق ہے دو محق جو جھے لحه بدلحه فتأكر رما ب اورآج مجھے این اس خواب **\$\$\$** كامطلب مجوم آيا ہے جب ميں عشق كي آگ عنادل نے عقیدت اور محبت سے دھیرے میں مقید لحد بدلحد جل رہی ہوں بچھ رہی ہوں ، میرے مرنے کے بعد سٹر اربیمیری بیڈائری تم تک پہنچا دے کی ، اس لئے کہ بیہ امارے خواب یں اور اس بہ مرف ہم دونوں کا بی حق ہے، میری ومیت کے مطابق سیجھے مما اور یایا کے یاس ہی دفتایا جائے **گا تمر**عبنادل میری ایک آخری خواہش ہے کہم جانے زعری میں ایک باری سی مرميري قبريه فاتخه يزهن منرورآنا اورميري قبر کی مٹی کوضر در چھوٹا ہتم نے ایک پارکہا تھا ناں کہ محبت میں یارس صرف ایک ہی تھی ہوتا ہے جو جمیں چپوکرسونے کا بنا دیتا ہے تم بھی میری مٹی کو

وو مصعل کی آخری خواہش کو بورے کرنے کے

مسٹر ماریہ نے نم آ تھوں کے ساتھ مشعل کے روز وشب کے بارے میں عنادل کو بتایا تھا، عنادل نے بہتی المحمول کے ساتھ کونے میں موجود زرو پتوں ہے بحرے اس بیٹے کو دیکھا جس بيتعل كامخلف برجها تين جبية موسين معين بهي ڈائری یہ جھکے کھ لکھتے ہوئے بھی شال کواینے كرو لين دولول ما زودل محتول ك كرد ليني

-242401

پائے مونٹ رکھ دیئے۔ مشعل کی ڈیٹھ ای دن ہو کی تھی جس دن عناول نے مال بعدات این خواب میں ایک مرمبر دادی میں اینے ساتھ ہنتے ہولتے دیکھا

ومیرے سے ماف کیا اور ڈائری بند کرکے اس

چھوکرات سونا بنادینا کہ تجی محبت کرنے والے

عنادل نے جلتی آٹھوں میں آئی تمی کو

کی طلب مرف کہی ہوتی ہے۔

میں سیندر کی طرح محمری میں، جس نے اپنے دل عنادل کے بیراحیاس کتنا تکلیف دو ادر

اذیت ناک تما که شعل ایک تکلیف ده بیاری کا فكار موكر مرى ہے، عناول كے نديبنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن حکے تھے جن کا کوئی

ہے ہاتھ پھیر کراس جگہ بدرہ جانے دالے متعل كيمس كومحسوس كيا، بقول مستر ماريد سي كمستعل ابنا فارع وفت ای تی به بینه کرکز ار تی می میدی ہا میل کے باع کے کونے بیرتھا، جس کے او برشد منڈ درخت خزال کی آمد کا بنا دے رہا تھا، فی یہ اوراس کے آس اس کھاس بدز دریتے جھرے

عناول کولندن آئے چکے دن بی ہوئے تھے ساتھ ساتھ اِنے دل کے ہاتھوں بھی مجور ہو کرآیا تقا، جواہے کئی کروٹ چین مہیں کینے دیے رہا

101

بتی تھی نان اور محبت میں انتظار سے بوی کیا سزا

یہ کہری درد کی شدت سے

W

W

W

W

W

W

ρ

a

S

0

0

W

نہیں آ رہی تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ
تعلقات بھی معمول کے مطابق فوشگوار تھے۔
'' کھانا تو کھا لو۔' حیدر نے کھانے کی
ثرے شاہ زین کے سامنے بیڈ پردگی اور سامنے
بیڈ پر بیٹھ کیا۔
'' نہیں بھوک نہیں ہے۔' شاہ زین نے بیڈ
موندلین ، سے فیک لگاتے ہوئے آ تکھیں
موندلین ، سر میں ابھی بھی بیکا بیکا ورد ہورہا تھا،
اگر چہزم کی جراتھالیکن ٹیکلیف ابھی تھی۔
اگر چہزم کی جراتھالیکن ٹیکلیف ابھی تھی۔
اگر چہزم کی جراتھالیکن ٹیکلیف ابھی تھی۔
'' حیدر نے بلیث میں کھانا ڈالتے ہوئے

W

W

W

S

''یار بالکل بھی دل نہیں جاہ رہا۔'' شاہ زئین بولاتو حیدر نے پلیٹ والیس ٹرے میں رکھ دی۔ ''زین تم ڈریک کب سے کرتے ہو؟'' زیرگی بیس کی مواقع ایسے آئے تھے جب ایک بریاری کی تھی ہے مقصد گئی تھی،

اسے زیرگی بہت بری گئی تھی ہے مقصد گئی تھی،

قاء الیک روشی جوسیر ما راستہ کھاتی ہو حیدر کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی جبکہ رخشندہ ناز کو بھی حدر کے انکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں سے بھی ڈرتھا کے کہیں شاہ زین حیدر کے کان شہر دے یا پھر اسے سب پچھ تھی تھی نہ بتا دے، جب رخشندہ ناز کو بھی نے اسے اعلی تعلیم کے لئے امریکہ جانے نہیں دیا تو پھروہ حیدر کو کیسے جانے دے گئی رخشندہ ناز کے لئے سے بات بھی بوی جیران کن تھی کہ شاہ زین نے حیدر کو کیوں پچھ سے بالاتر تھی، وہ تو دل زین کی خاموشی ان کی بچھ سے بالاتر تھی، وہ تو دل کی براس نکال دینے والا فوراً ردمل فلا ہر کرنے والا انسان تھا بھر یہ مسلسل خاموشی ان کی بچھ میں والا نوراً ردمل فلا ہر کرنے والا انسان تھا بھر یہ مسلسل خاموشی ان کی بچھ میں والا نوراً ردمل فلا ہر کرنے والا انسان تھا بھر یہ مسلسل خاموشی ان کی بچھ میں والا انسان تھا بھر یہ مسلسل خاموشی ان کی بچھ میں





W

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY.COM ONTURE LITERARY

AKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

'' اہمی تمہارے تمبر پرشہر یا نو کی کال آ رہی سمی میں نے یک کرلی۔" " پھر کیا کہا اس نے؟" حیدر نے جگ ے یائی گاس میں ڈالا اور شاہ زین کو شمایاء شاہ زین نے یائی فی کر گلاس دائس ر کودیا۔ ''شایداہے میرانام پندئیں آیاء میں نے کہا کہ میں شاہ زین بات کررہا ہوں واس نے نون ع كاث ديا۔" اسر ير كري وك ك وجد علمارا بهت خون ہیہ گیا تھا تھیں ایرجسی میں خون کی ضرورت می اور جانتے ہوخون کس نے دیا؟" "وسلس نے؟" شاہ زین کو حیدر کی بات بهت بی نصول کئی اس دفت شهر با نو کا ذکر چل رہا تمااوروه كوني اوربات كرربا تعاب "شہر ہانو نے۔" حیدر کے بتانے برشاہ زین نے جمران کن نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا تو حدر نے سر ہاں میں بلا کرائی عی بات ی تصید ت کی واس رات اس نے شہر یا نو کوشکر میہ کہنے کے لئے فون کیا۔ "بيلو" شهر بانو سليے بالوں كوتو كيے ہے آزاد کرتے ہوئے ہولی، سارے دن کی پریشائی کے بعدد و پرسکون ادر گہری نیندسونا جا ہتی تعی-"كون بات كررباب؟"ال في وليد بيد یررکھااور دیوار کے ساتھ لکے قل سائز آئے کے سامنے آکمزی ہوئی۔ منشاه زین بول ربا ہوں <u>"</u>شاه زین کا نام س كراس كا بالول من چلنا ہوا ہاتھ رك كيا۔ "مِيں نے آپ کوشکر ہے کہنے کے لئے فون "شکربیک بات کا؟" دوایک لحد دک کر بولی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا مجر آئیے

W

C

کے بارے میں طرح طرح کے برے خیالات اس کی بریثانی میں مزیداضافہ کر دہے تھے، کی بارحیدر کانمبر ڈاکل کیا لیکن بیل جانے سے پہلے بی کال ڈسکنیک کر دی، وہ اس دن سے غیر ارادی طور پرشاہ زین کے بارے میں عی سوی ری تھی، بالآخراس نے ہمت کر کے حدور کا تمبر ڈائل کیا، تیل جاری تھی لیکن حیدِر فون کیس اٹھارہا تفاء شهر یا تو کو حزید بریشالی نے کمیر لیا، اس نے ایک بار پر تمبر وائل کیا، تون کب سے نے رہاتھا کیلن دہ الی سوچوں میں اتنا کم تھا کہاہے پیتا تی مہیں چلا تھا، اجا تک اس کی سوچوں کی ڈوری كزور بونى تواسے اسے ارد كردكى خربونى حيدركا فون نے رہا تھا، لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے تی بند ہو گیا ، تھوڑی عی در بعد فون چر سے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیدر تہیں آ رہا تھا شاید نسی کی اہم کال ہو جو بار بارفون کر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحد سوجا اور چر تمبر ويكيح بغيري نون اثماليا\_

"بيكو" شاه زين في موبائل كان سے

" و میلوحدرتم کال کون نیس یک کررے سب خیریت ہے تا؟ تمہارا ہمائی کیما ہے اب؟" شہر بانو پریشانی سے بولی۔

"میں شاہ زین بات کر رہا ہوں۔" شاہ
زین جوابابولا، دوسری طرف خاموی چھا گئی ہی۔
"میلو۔" شاہ نہیں بولا لیکن دوسری جانب
سے فون کاٹ دیا گیا تھا، شاہ زین نے فون پر نام
دیکھا،شہر با نو کا نام ادر نمبر تھا شاہ زین نے حیدر
کے فون سے شہر با نو کا نمبر اپنے نمبر پرسینڈ کیا ادر
فون واپس رکھ دیا، اتی دیر میں حیدر بھی یا تی لے
کر کمر سے شا جکا تھا۔

بے بی سے بولا۔

المجر پوچھے کوں ہو؟ "شاہ زین صاف کوئی اینڈ نہیں بولا ،حیدر نے شاہ زین کے چرے پر شکائی نفرت کو دیکھا جو رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ بی آ جاتی تھی ، نفرت کی الی بی چٹکاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوں کی تھی ، نفرت کی الی بی چٹکاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوں کی تھی ، نجیب بات تھی کہ آگر حیدرکوکوئی برا کہد ہے وہ مرنے مار نے پر تیار ہوجا تا تھا، لیکن حیدرکی مال مرنے مار نے پر تیار ہوجا تا تھا، لیکن حیدرکی مال مرنے اپنے اعرد ذرہ برابر بھی ہدردی محسوں میں مرنے مار تھ بی اعرد ذرہ برابر بھی ہدردی محسوں میں میں میں میں میں کہا۔

مزیکا ذا گفتہ کر وا ہو گیا ، شاہ زین کے نوالہ منہ شی ڈالل کین و صلق میں بی بھنس گیا۔

ڈالل کین و صلق میں بی بھنس گیا۔

" غلام تی پائی دے کر بی نہیں گیا۔ "حیدر نے دیکھاٹرے میں پائی موجود بیس تھا۔

"فلام نی .....فلام نی " حیدر نے بیٹے بیٹے ملازم کوآوازیں دیں۔

"شین ہے۔" حیدراتھ کر کمرے سے باہر نکل کیا،
شین ہے۔" حیدراتھ کر کمرے سے باہر نکل کیا،
شاہ زین نے کمرے سے باہر نگلتے حیدرکو دیکھا۔
"کیا ہیں حیدرکی خاطر بھی اس دشنی کوشم
شین کرسکا؟" اس نے خود سے سوال کیا۔
"شاید بھی نہیں یہ نفر سے میرے اپنے بہن ہیں ہوئی، اس نے بین اعدر سے آ داز انھی کی سے کھانے کی محسوں ہوئی، اس نے بے بسی سے کھانے کی شرے پرنظریں جمادیں۔

\*\*

و کھلے تین دن ہے حیدر کالی نہیں آرہا تھا، طبیعت تو اس کی اپنی میں کی تھیک نہیں تھی لیکن وہ اس کے ہاو جود کالی آری تھی، حیدر کی کالی میں غیر حاضری شہر یا تو کو ہریشان کر رہی تھی، شاہ زین رسیس میں تمیں کرتا۔" شاہ زین نے آئیس کو لئے ہوئے کہا، حیدر اسے جانچی آئیس کو لئے ہوئے کہا، حیدر اسے جانچی نظر دس سے دیکے رہا تھا، شاہ زین نے اس کے ہاتھ خاموثی سے ٹرے سے پلیٹ اٹھائی۔

"" بھرتم نے کہاں سے کی تھی?"
شاہ زین نے واپس آنکھیں موعد لیس آورسر میں اٹھی در دکی ہلکی تھیں محسوں کرنے لگا۔
اٹھی در دکی ہلکی تھیں محسوں کرنے لگا۔

" زیادہ قلفہ جھاڑنے کی ضردرت تہیں۔" میدر نے اسے ڈاٹٹا تو شاہ زین کو اس کی اس

W

W

W

ρ

O

m

حیدر نے اسے ڈاٹٹا تو شاہ زین کو اس کی اس ڈانٹ پرٹوٹ کر پیارآیا، اس نے آٹھیں کھول دیں اور بلکا سامسکرا دیا۔ '' کھانا کھاؤ۔'' شاہ زین نے مسکرا کر بلیث حیدر کوتھائی ادرا ہے لئے دوسری بلیث میں کھانا

نگالا، حیدر نے خاموثی سے پلیٹ تھام کی تھی، شاہ زین دھیرے دھیرے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ اگر چہ شاہ زین کا بالکل دل نہیں جاہ رہا تھا لیکن دہ حیدر کے اس اصرار اور پھراپنے پیار کی وجہ سے انگار بھی نہیں کر سکا تھا اور خود بی کھانے

ک طرف ہاتھ بو حالیاتھا۔ "ایک کیا بات ہے جوتم جھے نہیں بتانا جائے۔" حدر کھ در کے بعد بولا تو اس کا آجہ

رم تفاءشاه زین کا ہاتھ رک کمیا۔

"الی کوئی خاص بات ہے جی تیل کو پھر ہاؤں کیا؟ بس معمول کے مطابق پایا ہے اور رخشندہ ناز سے لڑائی ہوگئ تھی ادر بیکوئی ٹی بات سیس " شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کہا، حیدر جانیا تھا کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن غیر معمولی کیا تھا کوئی بھی اسے بیل بتارہا تھا۔ "وزین کیا تم اور ماما آپس کی اس لڑائی کوختم نہیں کر سکتے ؟ کب تک چلے کی بیرشنی ؟ "حیدر

منا (104 خولاني 2014 منا

2014 - 105

سخت اعداز میں بولے۔ "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لركي ہے۔ 'شاہ زین شربانو کے جی بولا۔ '' لیکن ندل کلاس ہے تعلق رکھنے والی '' • معرل کلاس کوئی جرم تو تیس - " شاه زین د دنہیں جرم نہیں ہے لیکن اپنی اوقات سے او نچے خواب دیکھنا جرم ہے وہ لڑکی تمہیں بے وتوف کرنے کی کوشش کر دہی ہے۔ "وووالی الرک تیل ہے۔" " ہے وقوف او تم پہلے بی سے بھے تم سے يى توقع موسلى كى كين دىدرتم بلى-" ''يايا!''شاه زين احتجاجاً بولا\_ " میں کسی البی الرک کا رشتہ ما تکنے کے لئے ہر کر نہیں جاسک جو ہاری کلاس سے نہ ہواور میں جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت سے بچے برنس برتم اپی فتح کا جمندا مماڑنا ما يخ مو" إيا في تفري كما-"يايا عن اليا مجمع مين حامةً" شأه زين اعرے توٹ کررہ کیا، پایا کی اس بات نے اسے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ نا زکو بے وقل کرنا جا ہتا تھا آج خود عی وہاں سے تکال ویا کمیا تھا اور اللك في والا كوكى اور محص مبيل اس كا ابنا باب تماء اس کی آنموں کے سامنے اندمیر ا آنے لگا،اسے لكاجيب ووابناجسماني توازن كموبيشك كااوراجي كر جائے گاءاس نے میز کا سمارالیاءاس نے غیر میکی انداز میں مایا کی طرف و مکھا، آج اس کے اعتاد کی کرجیاں بلمر تنس تھیں، مایا کی بات نے اس کا دل تورُوما تعا۔ "اورتم ایک بات کان کھول کرمن لوالیکی

W

W

W

t

C

"لڑی بیک گراؤنٹر کیماہے؟" " بیک گراؤ غڑ کے بارے میں تو زیادہ جیس مانا البند حيدر ببت اليمي طرح سے جانا ہے لین <u>ما یا</u> وہ بہت المجمی *لڑ* کی ہے۔'' و حيدركو بلاؤ " يا يات مرد ليج من كهاادر موجودہ کتابوں میں سے ایک کتاب اتھائی۔ " کی یایا۔" شاہ زین یایا کے سرد کھے پر غور ہے بغیر عی سٹڈی روم سے یا ہرتکل میا اور تعوری ى دىر يى حيدركو بلالايا\_ "انکل شربانو بہت انھی لڑکی ہے، شاہ زین اس کے ساتھ خوش دے گا۔" "اس کے قصیدے پڑھتا بند کرواور اس ے بیلی بیک گراؤنڈ کے بارے ش بتاؤ۔ کیایا کے کہنے پر حیدر نے شاہ زین کی طرف و مکھا جو ای کی طرف عی و میدر ما تھا۔ "اس کے ایا رہائرڈ فوجی ہیں، آج کل كور نمنت كراز كالج من سينتر كلرك بين جبكداس كى الل باؤس والف بين، شهريانو الملي عي بهن ''شِاه زین تمهار اد ماغ تو تھیک ہے، اپنا شیش و میموا در این کژگی کاستیش و میمون بایا عمد دباتے ہوئے ہوئے۔ " إيا مجهاس كسنيس سے كيا ليها دينا محص شربانو سے شادی کرنی ہے اس کے سیشس ہے جیس اور پھر ویسے بھی شادی کے بعد جومیرا سيتس ہو گا وہي اس كا ہوگا۔" شاہ زين بولاء رخشنده نا زكوشاه زين كاستذى رومزيس جانا ادر مرحدر کا بھی بہت بحس کررہا تھا وہ بہانے سے ا یائے کے کرسٹڈی رومزش جلی آئیں۔ "جب سی سے شادی کی جاتی ہے تو

كاست، سيش سب مجود يكها جاتا ہے-" ماما

"کیا؟" پاپانے غیر جین اعدازش کہا۔
"کی پاپاشہر ہاتو بہت اچی لڑکی ہے حیدر
کی کلاس فیلو ہے پاپانس آپ کورشتہ لے کر جانا
ہے۔" شاہ زین بہت جوشلے اعداز میں بتارہا تھا
اسے پورا یقین تھا کہ پاپانس کی بات مان لیل
گے جھڑے کے باد جود پاپا کے لئے محبت اپنی
برگرتی کرنا ہے پاپا کی محبت اتن بی حادی ہونے
نفرت کرنا ہے پاپا کی محبت اتن بی حادی ہونے
نفرت کرنا ہے پاپا کی محبت اتن بی حادی ہونے
رویوں سے دب کی تی ایک کی اور دخشدہ ناز کے
بوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے
ہوئی محبت پر کمل اعتاد کرتے ہوئے وہ پاپا سے

\*\*\*

بات بتائی تو اس فے شہر باتو کو بورا یقین ولایا تما

كداس كے بايا جلدى اس كے مرا تي مے

كيونكه ووخود بريقين تعاه شهربانو سيمخضر بات

کے بعد اس نے نون بند کر دیا اور بایا سے بات

كرف منذى روم من جلا آياء يهال يايا الملي

تے اور وہ رخشدہ ٹاز کے سامنے مایا سے اس

" پایا جھے آپ سے مروری بات کرنی

'' کرو۔'' مایا نے یک شیلف پر نظریں

موضوع يربالك بمي بات بين كرنا جابتا تعا.

" إياش شادى كرنا جا بهنا مول "

دوڑاتے ہوئے کہا۔

شېربانونے اسے اسے ایا امال کی کمی جوئی

'''انجی تنہاری شاوی کی عربیں ہے انجی تم اپنا کیرئیریناؤ'۔''

"پایا میراایم فیاے آل موسٹ کمپلیٹ ہو عی چکا ہے، رپورٹ امپر د ہو چکی ہے پھر جھے آپ کا پرلس عی توسنجالتا ہے۔" ہوئے ہولی۔ ''زواہی۔''ایانے کمآب کو ہند کر کے عوال

W

W

W

ρ

S

0

0

M

" بہت ای کاب ہے آم بھی ہو سائے۔
" کی ابا۔ "شہر با تو نے دھیے کیج ش کیا۔
" کی کہنا ہے؟" ابا نے اسے ہاتھ مسلتہ
ہوئے فور سے دیکھا اور پوچھا تو شہر یا تو نے ہاں
میں سر ہلا دیا، امال بھی نماز پڑھ بھی میں انہوں
نے جائے نماز تہد کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ
کے کنارے پر آ کر بھک گئیں، شہر باتو نے
دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا اور امال ابا کو
حقیقت بتانے گی، ابا اور امال نے خاموثی سے
حقیقت بتانے گی، ابا اور امال نے خاموثی سے
موج میں ڈوب گئے، ابا اور امال نے ابا کی طرف و یکھا
موج میں ڈوب گئے، امال نے ابا کی طرف و یکھا
جو بالکل خاموش تھا اور پھر شہر باتو سے کہنا شروع

" المرتم دونوں کے درمیان اسی کوئی بات ہے تو اسے کہوائے ہود کو جارے کھر جیجیں ادر تم ان سے تو اسے نہوں کو جارے کھر جیجیں ادر تم ان سے نہ ملاکرو۔ "امال سجیدگی سے بولیں ۔ "امال سجیدگی سے بولیں ہوئے اللہ اللہ آپ جھے سے نا داخل تو نہیں ہوئے نا۔ "شہر بانو نے ابا سے کہا تو ایا نے تنی شس سر ہلایا۔

" " " " الله مجھے خوشی ہوئی ہے کہتم نے ہم سے جموث میں کہا۔"

" ابانے اٹھ کر میں تم پر کمن اعماد ہے۔" ابانے اٹھ کر شہر بانو کے سر پر ہاتھ دکھ دیا، اپنے کرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے شاہ زین کو کال کی اور اللہ کی کہی ہوئی بات بتائی۔

ومسراوی ایسی بلکہ ایمی پایا ہے بات کرنا ہوں ۔ شاورین کی بات پرشهر بالوکسلی ہوگئ تھی ومسراوی ۔

2014 5-2 106

20/4 جيلتي 107

اتاردیں ش بالکل آرنے والا ہول "عادل ہی یر وقیسر فراز اجمہ کے بڑے بھائی اور ماہم اور عادل کے والد سجا داحمہ عرصہ وراز سے دوئی میں ی شاخ کا سمارا کئے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مقیم ہیں، با قاعدہ طور پر تو حمیل کیکن زبانی کلای الدرين نے كافي ميز ير رضي اور انارا نارتے كے طیب اور ماہم کی بات بھین سے بی طے ہے اور "عادل ميرے لئے وہ والاموٹا سرخ انار یہ سب جانبے ہیں، شروع شروع میں تو آئی ہے انارنا-" يجي سے ماہم كى آواز آكى تحى-نظفی جیں ممی کیکن پھر آہتہ آہتہ خود ہی بے تنکفی پڑھتی گئی اور شاہ زین سب کے بہت "ایے لئے الر کیس رہا آپ کے .... قريب ہوتا چلا کيا،اباتواييےلکا تھا کہ وہ بميشہ آو" عادل ماہم كو كہنے كے لئے سيتھے مرا اور سے ان کے ساتھونگ رہتارہا ہو۔ وعرام سے فیے کر کیا۔ ماں کی محبت لیسی ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت " ویکھا بروں کی بات نہ مانے سے ایک كيا ب، بمالى كاماته كيما موتا بي اور بهن كا ی سرا ملی ہے۔ " دونری جانب سے ماہم کی ياركيها موتا ما اساب ينه چلاتها، جن رشتول کی کی دو ہمیشہ ہے اینے اندرمحسوں کرتا تھا، پھرکم "بوی تو دیکھو ذرات طیب نے بنتے مونی تھی تھٹی مجر بھی تھی، ایک حکش تھی کہ کاش پایا ہوئے کیا جکہ ٹاہ زین محراتا ہوا واپس کری برآ میرے بارے میں ایسے نہ سوچے ، میری ماما آج " تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ ز عره ہوتیں کاش میرا کھر مجی ایسانی ہوتا۔ زین کانی والیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ "شاه زين تم اتني جلدي مايوس كيول جو ''بہت انھی بلکہ ٹیکسٹ منتھ پر وموثن کے ''جلدی تبیں بوراایک سال ہو گیا ہے۔'' "That,s very good" रेश हैं रेश के या है मारे कि " \*\*\* اجم اور عادل دونول بهن بماني تصرطيب وولين مِن شيخك نبين مجمد اور كرنا حابتا کے چیا زاد بھی اور خالہ زاد بھی، ماہم کی ای کی ہوں مجھے بچوں کواے نی می کیس پڑھائی میری وفات کے بعد طاہرہ آئی نے عی وولوں کی فیلڑ میں ہے میں خود کو یہاں بہت مس فٹ مل ر ورش کی تھی ماہم کی والدہ کی وفات عادل کی كرتا بول، جمحے الى فيلزين روكر كچوكرنا ہے، پراش کے وقت ہوئی تھی، تب ماہم چھٹی ليكن اب تو مجھے لكا ہے كہ ميں بھى بھی بھی بھی كورس كر بماعت کی طالبہ تھی، طاہرہ آنٹی کے لئے چھوٹی سكا، ية بين مجي شهر يالوكو يالجمي سكون كا ياتبين، بہن کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، انہوں نے حدر سے بھی دوبارہ بھی مل ممی سکوں گا کہ کین کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر

سفید میز بر فریخ فراتز کی پلیث بدی ہونی تھی شام کے جھن رہے تھے مورج وصل رہا تھا جم کی اجہ سے کری میں مجی کافی حد تک کی ہو ا " السلام عليكم!" طيب كيث سي اندر والحل ہوااور لان میں شاہ زین کے سامنے رکھی کری رہا مصیا۔ ''ولیکم السلام!'' شاہ زین نے طیب کے سلام کا جواب دیا اور پھر سے کانی چیک کر ا "كياچك كرربي بو؟" "أج كلاس كالحميث تما وبي چيك كريفا ہوں۔'' طبیب نے فرنج فرائز منہ میں ڈالے اور ايك كاني الخياكريز من لكاب ' ویسے بھی بھی تو میں ان بچوں کو پڑھائے ہوئے بہت انجوائے کرتا ہوں، بہت معموم شرارتیں کرتے ہیں اور بھی توا تنا تک کرتے ہیں كهاك من دم كردية بن " "میہ باتیں تم ابو کے ساتھ کروتو بجوں کی معصومیت برا تنابزالیلجرد بے دیں گئے '' منيروفيسر صاحب يونيورشي مين يزمانية میں یا اس کیے، دو دن میری کلاس کو آیا بر ما میں تو ان کے ہوئ می شائے آ جا میں موالکل بلیز سے والا انارا تار وس یو عاول كرربا تماء مددك لئے شاہ زین کو کہا۔

دومری جانب د بوار سے لاکا انار تو ڑنے کی کوشش " یار محمیس انکل لگتا ہے کیا؟ ممالی بولا '' اور بھی دیوار کی جان بھی چپوڑ دیا کرویہ

''احیما بایا شاہ زین بھائی بلیز ہے والا آناہ

کوئی بھی لڑکی میرے خاندان کی بہوہیں بن ستی تہارا تو معیار بھی تہاری طرح گرا ہوا ہے۔ ' مایا نے مقارت سے کہتے ہوئے کماب کھول کی، ولت كى وجد اس كى إنكمون من أنسوا مي تھے،اس کی نظروں میں باپ کا بت یاش یاش ہوا تفایا وہ اینے باپ کی آنکھوں میں گر کیا تھا، جو بھی ہوا تھا وہ آج اندر سے ٹوٹ کیا تھا، زبان کے سخت کھاؤ اس کی روح پر کلے تھے، اس کا وجود زلزلوں میں میں تھا۔

W

W

W

ρ

m

'' آج تم جيت گئي ميں بار کيا شاه زين په جنَّك باركيا-" شاه زين في منست خورده ليح یں رخشنرہ نازے کہا۔

"تم بي كتب تي المين بدار الى ختم كرون آج بيازاني بعي حتم ہو كل شاہ زين اينا سب لچھ ار کیا۔" حیدر سے کہتے ہوئے اس نے مایا کی طرف دیکھا۔

''آج من ابنا آب إر كيا۔'' إس نے ثم آتلموں کی وجہ سے دھندالائے ہوئے مظر کوریکھا اور مرے مرے قدم افغانا سٹٹری روم سے باہر نکل گیا، حیدر نے اسے سیجھے سے ایکارالیکن جو مچھ وہ س جا تھا اس کے بعد اور چھو بیل س رہا تعام رخشدہ ناز نے شاہ زمین کی آنکموں سے حمانتی فکست اور ذلت کو دیکھا تھا، وہ سب پچنے د يكه ليا تما جن كو ديكھنے كى خواہش تمى سب كچھ وییا بی ہوا تھا جبیا وہ جا ہتی تعیں نیکن آج شاہ زین کوفکست سلیم کرتے و کھ کردہ خوشی ہیں ہوتی مى جو بولى جا يے مى ، شاہ زين كواتنا مايوس اور کرورا ن سے پہلے بھی جیس و یکھا تھا۔

شاہ زین لان میں کری پر بیشا بچوں کی كايال چيك كردم تما جيد مامن ياسك كى

2014 Seles

مدا (109) مردى 2014

آج تک بروفیسر فراز احمد اور طاہرہ آئٹی نے

رونوں کو بالکل طبیب کی طرح تی ہار دیا ہے،

"م تعیک کررہے ہوایک سال بہت ہوتا

W

W

W

'' آئیڈیا تو اچھا ہے۔'' شاہ زین نے ملی کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبعی ڈورنگل ہے کیکن اللہ ہارے لئے وہی کرتا ہے جو ہمارہ دن تعاآن ال في كامياني كى سيرهى يريها قدم ہے اپنے ہے کو ایکی توکری ل کئی ہو، ان دنوں حق میں بہتر ہوتا ہےتم پلیز پریشان نہ ہوا کرواللہ رکما تھا لیکن آج اس کے یاس کوئی جیس تھا، وہ ں نے زندگی میں ایک اور میں سیکھا کہا حماس جلد عی کوئی راستہ وکھائے گائم بس اللہ بریقین حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شمریا نوکورینجر سنا کر کے رشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ،اگر خون " میں دیکھیا ہوں۔" طبیب کہتا ہوا باہر ہا رکھو۔" طبیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے کے رشتوں میں احساس جیس تو رشنے صرف نام ال كما ثرات يزمنا جابتا تمار مونے پر ہیٹے ہوئے سرکو جھکا دیا۔ "الاكرآج آپ موتس تو كيا مي اتناكيلا کے رہ جاتے ہیں، بے معنیٰ ہے، ماہم نے سٹا تو " " پھر کسی نیچے کی بال کر گئی ہوگی۔ " 🚮 "الله كرے\_" شاه زين في مايوى كے ہوتا؟ " و وقبر بر بلميرے محولوں كومزيد بلميرية گلاب جامن بالنے چل دی۔ سمندر ہیں امید کا سہارا لینے کی کوشش کی ... زين جائينانے لگا۔ ہوے سوالیہ اعداز میں بولا آ تھوں سے آنسو کا '' خوشی کی خبر ہے منہ میٹھا ہونا جا ہے۔'' مُذُ كُونَ مُعا؟" شاء زين حاك كر كري '' چھوڑوان سب يا توں کو سه يا تيس تو زعر کي ایک قطره حرااور قبر کی مٹی جن جذب ہو گیا۔ "شاه زین بعانی بهت بهت میارک جوآخر لے لاؤ کی میں آسیا تھا، طیب آرام سے صوب کے ساتھ چلتی عی رہتی میں اللہ سب مہتر عی "الرائع آب موش تو كياش ياياك آب کی بھٹی روح کوبھی جین مل بی گیا۔" عادل كرے كاتم بليز وائے تو يلاؤ " مليب نے ير بعيفا چينل مرچنگ كرر با نفا، پوست مين سه ليغ لے اتنا نا پیندید و اور قابل نفرت ہوتا ، کیا آج ريار بر <u>نظ</u>ے ہوئے بولا۔ "مخينك بوئ" شاه زين مسكراديا۔ وے کر گیاہے۔ موضوع بدلنے كغرض سے كمار شہریا نو جھے سے آئی ہی دور ہوئی ، اگر آب ہو ہیں ''لیٹر۔'' شاوزین جائے کے کپ میزی ''ابھی لاتا ہوں۔'' شاہ زین اٹھ کر پکن الورخشده ناز بمي مجي يايا كازعركي بس مين آتي \*\*\* رکتے ہوئے بولا اور طیب کے ہاتھ سے لفا فہ من طلا كيار مما آب کیوں چی کئیں۔" وہ گھٹنوں کے بیٹھے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر لیا اورا سے کھو گئے لگا، طیب ای کی طرف دیکھوٹا "ويسے ايك بات ہے تم اس ايك سال و ولکین اگر رخشنده نازیایا ی زعر کی ش نه ہاتھ پھیررہا تھا، وہ تقریباً ہرروزم کی سیر کے بعد تھا جیے جیسے وہ لیٹر پڑھ رہا تھا، اس کے چرے یں بہت اعظے کک بن کے ہو۔ ' طیب میجنے آتی تو میں حدر سے کیسے ملکا وہ میرا اتنا اجھا یہاں آتا تھا، کچھ دیر کے لئے یوٹنی قبر کے پاس خوتی اور جیرت کے کے جلے تاثرات امجر دے دوست کیے بنآ، ماما آب تو جائق ہیں حیدر بہت یٹھ جاتا اورا بی مایا ہے یا تیں کرتا، یہاں ان کی " ہاں بیتو ہے۔" شاہ زین نے فرت کے سے اجھا ہے بہت ہی احیمالیکن وہ مجمی تو میرے یاس موجود کی کومحسوس کرتا، لیکن آج ایلی جاب کے دوده کا جک نکالتے ہوئے کہا۔ " بجمع جاب ل كي ہے۔" شاہ زين خوا میں ہے۔"اس کی آ تھیں متواتر پر سے لکیس اور سلے دن بی اے میچ جلدی اشخے میں در ہوئی تھی '' اہم کبہ رہی تھی کہ شاہ زین بھائی چکن ے طیب کے ملے لگ کمیا،اے یہ عی نہ ما آنسوقبر کی می مذب ہوتے رہے، وہ یو کی ادروہ ناشتہ کئے بغیری آفس جلا میا تھا جس کی كب اس كى أتعيين م موسين، است ميلي ما کڑائی بہت ایکی بناتے ہیں میں ان سے کبوں بي آواز روئے من معردف تماجب اسے اسے وجها والمجتم المجتم الما تعاء أفس المم کی پلیز مجھے بھی سیکھا دیں تو دوست تم پلیز اسے آتھوں میں خوشی کی وجہ سے المے آنسوؤن کندھے برکسی کا ہاتھ محسویں ہوا، شاوزین نے سر ك بعدوه سيدها يبيل آيا تفا-احساس ہوا تھا، بھی کسی چیز کے لئے اتا انظاری چکن کژاہی بنانا سیکھا دینا میرانجی بھلا ہو جائے انما كر يجيے ويكها حيدر بالكل اس كے يجيے كمرا یہاں آ کراہے ہمیشہ بیٹیل اداس کر دیتا گا۔'' طیب کے کہنے ہرشاہ زین نے کھل کر قبتہہ می*ل کرنایزانقا۔* تمامثاه زين ايك لمح كويقين نه كرسكا كدوافعي بي تھا کہ اس کی مما اس مٹی کے نیچے ہیں بلیان آج الكاليا اور جائے كا ياتى اللئے كے لئے ركھا۔ '''شاه زین بینا بهت بهت میارک بوت حیدراس کے سامنے کھڑا ہے، حیدر نے اس کی ادای سوانمی ، آج اسے خوش ہونا جا ہے تمانیکن 'ویے ایک آئیڈیا ہے میرے یاس۔'' يروفيسر مياحب كوبية جلاتو وومبارك ديناج كندمع برايناته كالرفت مضوط كاتووه ب آج اس کے دل برزیادہ بوجھ تھا، وہ بمیشہ اینے طیب پکن کے دروازے میں اکھڑا ہواور چو کھٹ آئے، رشید جاجا، خالہ ٹریا، نسرین غرض محلے بیل چینی سے اس کے گلے لگ کیا، حدر نے می ال كابوجه بكا كرنے اس ديران قبرستان **بن آتا** ہے فیک لگاتے ہوئے بولا۔ جس کو جب بیتہ جلا مبارک دینے چلا آیا، ای

> الى خوشى كى آميزش كى كدجيے شاه زين كويس ال حسدا (110) جوسری 2014

تما کچے دیر یوننی گزارتا ، مال کی موجود کی کومحسوں

كرتااور پھروا پس جلا جاتا بليكن آج مجانے الي

کیا بات محی که دل کا بوجه پرهنای جار با تما، وه

آئ بھی خود کو بہت ہے بس محسوں کررہا تھا،اس

ل آئمس مجرآ نيس،آج اس كى جاب كا يبلا

www.paksociety.com

"ایما کرتے ہیں۔" حیدر نارامتی سے

بولا، شاہ زین کی آمکموں سے مسلسل آنسو بہہ

رے تھے،اسے بچونین آرہا تھا کروہ اب کول

رورہا ہے،حدر کے بوں اجا تک سامنے آجانے

اے این بازوؤں من سی کی لیا تھا۔

W

W

0

C

t

C

دوران اس نے ایک نیا جربہ کیا تھا کہ دوسروں فا

خوشی میں خوش رو کر بھی خوش مل سکتی ہے، رہید

جاجا اسے مبار کما دریے آئے تو ان کے لیج مل

ٔ مثارت کردو، دولت بھی شہرت بھی۔''

ودشكل صورت بحى بهت اليمي بي كوكك

بھی اعلیٰ کرتے ہو کسی تی وی چیش پر کو کنگ شو

W

W

W

ρ

m

مں اور شہر یانو قائل پراجیکٹ پر کام کررہے تھے فوراً سے بینک مینج کیلن تم وہاں ہیں تھے ہم نے اردگرد بہت ڈمونٹرا۔''شاہ زین نے یادکر نے کی کوشش کی کہوہ آخری بار جیک کب گیا تھالیکن اے یاد کیس آیا، یاد آیا تو اتنا کہ جورقم اس کے یاں تھی وہ کمر چھوڑنے کے چھر ہفتوں بحد ہی ختم ہو گئی میں آخری بار جب اس نے بیک سے رقم تکلوانی می تو وہ بہت شروع کے دن تھے۔ مدليكن تم جانيك يتع من اورشهر بانو واليس گاڑی کے آرے تھے۔ ہم روڈ کراس کررے تھے جب ایک جیز رفار ہائیک نے شمر مانو کوہٹ کیا اور تیز رفاری ہے آگے بدھ کی اے کوئی بيروني جوث جيس آني محي البنة سريركوني جوث آني جس ہے وہ بیپوش ہوگئی، جب جس اے کے باسپلل پہنچا ڈاکٹر بھی مایوں تھے۔'' شاہ زین نے یے چینی سے پہلو بدلا۔ . '' وَوَا لِک دِن اور اللَّى يورى رات \_ بي مولَّى

W

W

W

S

t

C

رى هى يريشانى من مجمع خيال تن مين آيا كه من شہر یاتو کے ممر اطلاع کروں میرا موبائل بھی گاڑی میں بند ہا تھا، پہر میں کیوں اس دن میری عمل نے کام کیوں میں کیا اور میں نے اس کے کمر انفارم کیوں تہیں کیا، شہر بالو کے اہا مجھے کالز کرتے رہے لیکن میرائمبر بند تھا، انہوں نے انگل حسن ہے مجمی رابطہ کیا لیکن محریب کوئی مجمی حميل جانا تما كه ميس كهال مول؟ الحطي دن شهر بانو کو ہوں آیا، ڈاکٹرز مجمی تقریباً مایوں بل ہو تھے تھے کوئی معجزہ ہی تھا جوشھر ہا تو کو زندگی مل كى - "شاهزين كو چيناوا بونے لگا كداس كى وجه ہے اس کے جاہیے والوں کو اتن مصیبتیں کا سامنا كربايزاتمال

. "جب من شریانو کو لے کر محمر پہنیا تو

الہارے بعد کیسی بدل کی ہیں۔" "م ایسا کول کهرے موشر بالولو تمیک ہے نا۔'' شاہ زین بے چینی سیے بولا، حیدر نے ایک نظر شاہ زین کے چرے پر مسلم بے جینی اور ریثانی کودیکھا اور مجرے سر جھکا کیا اور آہتہ آسته بولناشروع كيا...

"جب جمعے بية جلا كرتم كمر چيوز كر جا كي ہوش نے سب سے مملے شہر بانوے رابط کیا کہ تم اگر مجھے تبیل تو یقییا شہر بالو کو ضرور بتا کر گئے ہو كا ال تهاد الد الد من ضرور كوني خر موكى لین تم اے بھی کھیل بتا کر گئے ہے، مل نے تہیں بہت وحورثراء کس کس سے ہیلی تبیل لی لين تهارا كوني سراغ تبين ل رباتها، اي سليل یں میرے شہر ہانو کی طرف چکر بھی ملتے رہے تے، اسے جب محی تہارے بارے میں لہیں ہے بھی پہتہ چاتا وہ جھ سے شیئر کرتی لیکن ہمیں ہر طرف سے مالوی عی ہول۔"

''شاہ زین لوگ بہت میں برے ہوتے ہیں بہت بی برے " حدر نے شاہ زین کی طرف ر پھتے ہوئے د کھے کہا، شاہ زین کو جرت ہوئی وہ تو ہر چیز میں اجمالی و حوتھنے کا قال تھا چر ایں کے منہ سے ایسے الفاظ جرت کی عمالو بات ص و حدر سے بوجما جا ہا تھا کہ لوگوں سے الا نفرت كيول ليكن ويحد من كان يوجد سكا عاموتي ے حدد کے بدلتے رکوں کود مکتارہا چھاتو تھا جربہت غیرمعمولی تھا ورنہ آج سے پہلے اس نے حدر كواننا دهي بهي تين ديمانما، يحمله ليع يوني خاموشی ہے سرک محتے اور ان خاموش فحول میں حيرربهت تكليف دوسفر مطيكرآ ياتحا-

"ایک شام محصے حفیظ کی کال آئی کہاس الم مهیں بینک میں جاتے دیکھا ہے، اس وقت

میں لکے گاب کے محولوں یر نظریں جماتے ہوئے سعجیدگی سے بولاء حیدر نے بغور شاہ زین کو ديکھا،وہ بہت بدل کیا تفاسنجید کی پہلے بھی اس کی طبيعت كاخامه محي كين مجحوتو تغااس كي شخصيت م جوحيدر كوبهت نيالگا۔

"اليے كياد كيرب مو؟" "تم كتابل كي مو" حيد شاه زين ك چرے پر نظریں جمائے بولا شاہ زین کے چرے يرايك تلخ مترا بهث الجركر معدوم بوكئ-"إيا كييرين؟" "خوش میں ہیں۔" حیدر کے کہنے ہے شاہ

"اورشربانو کیسی ہے؟" شاہ زین مجمد دم کی خاموتی کے بعد بولا۔

زین نظریں جرا کیا ایک رنگ اس کے چرے برا

"ية الل "حدر وائع برنظري جمائع ہوئے بولاء شاہ زین نے حددی جملی ہولیا تظرول كو ديكها كوني الجمي موني تحرم ال ك چرنے پر رقم تھی جوائے سی انہوئی کا احساس دلا

و کیا مطلب؟" شاه زین تا سجھتے ہو<u>گ</u>

"تم و ماری زعر کول سے ایے فاتول ے نکل مجے سے جسے تمہاری غیرموجود کی سے کا كوكوني فرق على نديزتا ہو-''

مع مجيله لوكول كي موجود كي اور غير موجود ا ایک برابر مولی ہے اور شاید میں بھی اتھی لوگون میں سے ہول۔"

' دوتم نے خود بی ای<u>ہ کیسے</u> سوی کیا کہتم ان فیر اہم لوگوں میں سے ہوخود کوا تناغیراہم کول 🚅 موجى واليس لوث كر جارى زئر كول من دي

يريا چركولي اور وجهوه ايينان بهتيآ نسودك كي وجربين جان سكا تعاب

W

W

W

ρ

0

m

"كهال تقيم ؟ حميس ية ب مل في کہاں کہاں بیں ڈھونڈ احمہیں۔ معدر نے شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے نا رائسکی سے کہا توشاہ زین نے اپنے آنسوماف کیے اور محرا دیا لیکن ایکے بی لیے اس نے ایک بار پھر حیدر کو ائے مکلے لگالیا ،اس کمچے میں حیدر نے خود کو بہت کمز درمحسوں کیا تھا ،اس کی آتھ میں حملکنے کو تیار تعين، عجيب جنوني انسان تما جوپيار بھي انتها ڪا كرتا تمااورخود على جدائيال بداكرتا تماء حيدات ا ئى آئىھىيں د گرويں -

''اجھااب بيا يوفنل سين ختم كرو\_'' حيدر نے مسکرانے کی کوشش کی تو شاہ زئین حیدر سے الك موكيا شاه زين في معمرا كرقبر كي طرف دیکھا،ا ہے بودایقین تماکہ خاک تلے سوکی اس کی مال مجمی مسکرانی ہوگی۔

· · کہاں کہاں تہیں ڈھونڈا حمہیں مجھلے جار مرینوں ہے سلسل یہاں آتا ر ہا ہوں کیکن مجھے تو یہ بھی یقین جمیں تھا کہتم اس شہر میں بھی ہو یا نیں۔' شاہ زین کے ساتھ قبرستان سے ہاہر آتے ہوئے حدر نے شکوہ کیا۔

· · چلو مِس حمبين اينا محر د کھاؤں \_'' شاه زین حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوئے بولا

\*\*\* " جائے بنانی مجی سکھ لی ہے۔" شاہ زین نے جائے کا کپ حیدر کوتمایا تو حیدر نے کپ - L/2 x 2 1/2 اور بھی بہت کھ سکھ لیا ہے۔" شاہ زین اس کے برابر سٹر می برآ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان

باك سوساكى والت كام كى والم Elite Stable 💠 پیرای نگ کاڈائریکٹ اورر ژبوم ایبل کنک 💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز 💠 ڈاؤ مکوڈ نگ سے پہلے ای ئبک کا پر نٹ پر پو یو ہرای کیک آن لائن پڑھنے ہر بوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف ﴿ یہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور انتھے پر مٹ کے ساتھ تبریلی سائزول میں ایلوڈ نگ ميريم كوا ثني منار ل كوالتي، تميريسة كوالن المشهور مصنفین کی گت کی تکمل رہنے 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور الكسيشي 💠 ۾ كتاب كاالگ سيشي ابن صفی کی مکمل رہیج 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی گنگ ڈیڈ نہیں ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شرکک تہیں کیاجاتا We Are Anti Waiting WebSite واحدویب سائث جہاں ہر كتاب تورنث سے كبى ڈاؤ تكوؤكى جاسكتى ہے 🖚 ڈاؤ ناوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗬 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر متعارف کرائیں

Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety1

''تم نے اس کے بعدشہر ہانو سے رابطہ بین

"تمہارا کیا خال ہے کہ میں نے رابط میں

'' میں نے رابطہ کیا لیکن اس کا نمبر بند تھا جو میں تھا شربانو میری علطی کی وجہ سے بدنام ہو کی تھی میں ہی اس کے کروار کی یا کیزگی ٹابت کرنا عابها تماليكن جب مين شهر با نوك كمر كميا تو وہال تالا برا ہوا تھا، آج تک ہے، شہر ہاتو انے والدين كے ساتھ كہاں كئى كچھ خبر مبين-" حيدا کے چرے یر وکھ اور بے کبی کے ملے جلے تاثر ات نمایاں تھے،شاہ زین کا ہاتھ کانیا اور کمپ سے جائے چھک کر یعے جا کری،اسے لگا کہوہ اب تک بے مقصد بے مطلب بھا گیا رہا ہو، جیسے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات سی ہوں مالی مسائل کا سامنا اس امید پر کیا ہو کہ ابھی منزل پرشہر ہانو اے اپنی منتظر کے کی اور پھر زندگی کاسفروہ اکتھے طے کریں گے، کانٹول سے اینا دامن بیا ئیں گے اور مل کر پھول چن کر ایج آنگن میں جائیں محربین اس نے اپنی منزل خود بی کھودی می، این جذبانی بن کی وجہ سے ایک بار بحرنتصان انحايا تما، خود مجى بي جين مواتما أدار اینے ماہنے والوں کو جمی پریشان کیا تھا، اس نے خالی خالی نظروں ہے حیدر کے جھکے سرکو دیکھا، اس کی آئیمیں جلنے لیس اس کی حالت ایک ایسے مسافری ی تھی جوسفرتو طے کرتا رہا ہوئیکن ہم سف

''شاہ زین جھئی کہاں ہوتم جب سے تم 🚣 بہ جاب سارٹ کی بے نظری میں آئے۔ " طیب،

صور تحال بہت تنگین تھی غلطی میری ہی تھی جھے انفارم كرنا جايية تقاءليكن ميرا دياغ بإلكل بندمو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حیدر کی آ تکمیں لال

W

W

W

ρ

0

m

'' نام نہاد کرنت دارلوگول نے میکھ بھی کے سننے بغیر میرے اور شمر با نو کے کروار پر بہت مجیمڑ ا محالا تحقیق کیے بغیر بی اندازے لگاتے رہے اور ہاری زندگیوں کو بہت مشکل بنا ڈالا میرے اور شہر یا نو کی ووسی کے رہنتے کو شک کی نظر ہے و یکھا۔" حیدرنے کبی سالس کے کر آنسواندر کھنج کئے۔حیدرنے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔

'' مجھے تمہارے اور شہر ہانو کے کروار کے لے کسی اور کی گواہی کی ضرورت جبیں ہے۔ "شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کوایے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے پہلی کے بول کیے ہولے تھے نہ وہی جانتا تھا اسے اپنا آپ گہرے اند حیرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہشمر مانو سے دوررہا تھا تو اس لئے کہ وہ اسے جمیشہ کے لئے ا بنا بنانا جابتا تما خود كو مالي طور براتنا مضبوط كرنا عابتا تھا کہ جب وہ شمر بانو کے والد سے شمر بانو کا ہاتھ بائے تو انکار کی کوئی وجہ یاتی ندر ہے آگر جیڈر سے رابط مبیں کیا تھا تو وجد حدر کا بہترین مستعبل تھا کیکن اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ کئی تھی ، او پر بیٹھے خدا کے تھیل زمین بر رہنے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر ہی ہوتے

دوحمهين نبيل ليكن دوسرول كوضرورت تمي میں شہر یا تو کے منبوط کر دار کی کواہی آگ برچل كرتبعي و \_ سكتا بول كيكن من كوميري كوابي كي ضرورت ٹبیل تھی، انہوں نے میرے اورشہر یا نو کے کردار پر بھی اٹھالٹا تھا ہو وہ انہوں نے

Online Library For Pakistan

W

m

''با تنس تو وہ تمہاری بھی بہت کرتا ہے۔'' طیب بھی ساتھ والے صوفے مربیتہ کمیا۔ " طیب تھینک بوسو بچ تم نے شاہ زین کا اتنا " بير كينے كى ضرورت نبيل تھى وہ تو خودى اتنا سجحودار ہے۔ "دممجمدداری تونبیل ہے۔" حیدرنے مرہم انداز میں افسوں سے کہا طیب نے من تو لیا تھا لىكىن خاموش بى ريا-" خرتم سناؤ کیا کرتے ہو؟" حدر موضوع بدلتے ہوئے پولا۔ ن ہوئے بولا۔ " میں ایک کٹی میشن میں جاب کرنا " في الحال توير مائي جاري ہے۔" " حِلُو پُر مَلاقات ہو کی انجی میں جاتا مول \_" طيب نے چن سے تکلتے شاور بن کود يكها اور کھڑے ہوئے ہوئے بولا۔ ''اتی جلدی۔'' شاہ زین نے جائے کے كب ميرير د كلتے ہوئے كہا۔ "جائے تولی لو۔" " داننیں پر مجی " طیب نے محات سے انكاركيا، اللي چند ملاقاتون مين حيدر كي بحي طيب ہے بہت الم وقتی ہو گئ گی۔ ولیلے ورام مہینے ہے عجیب طرح ک توطیت اس بر طاری رہے الی می، جب سے اے حیدر نے شہر یا تو کے بارے میں بتایا تھا اس نے شیر کا کوند کونہ حیمان مارا تھا کہ شاید ممکل سے شریانو کا بیدل جائے، کی باراس کے برانے

W

لا وُرجٌ مِين داخل ہوا تو سامنے شاہ زين كو ديكھتے ہوئے بولا اور صوفے يرآ كر بين كيا، شاه زين ٹائلیں میز پر رکھے صوفے پر نیم وراز کیلیل سرچنگ میں مصروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور ہی تما طيب كي آوازير جونك مياريموث ميزير ركها اورسيدها موكر بديره حمياً -" . « کہیں نہیں تبین تھا۔" شاہ زین سجیدگی

" فيريت توسيم بريثان لگ رہے ہو؟" \* دخييں الي تو كوئي بات جيں '' شاه زين بولاجسی کیٹ برگاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ "ارے کون آم کیا؟" طیب نے ریموث میز سے اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا اور چینل سرچنگ کرنے لگا۔

"حيدر بو گا؟" شاه زين نے آہتہ ہے بنابااور اٹھ کر جائے بنانے جلام کمیا، طیب نے جیرت ہے چن کی طرف جاتے شاہ زین کو

"شاه زین!" حیدر شاه زین کو بکارتا موا لا وُرج مِن داخل ہوا۔ "السلام عليم!" طيب نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا اور حدر کی طرف ہاتھ برد حایا۔ '''وَكِيمُ إِلْسَامِ!'' حيدِر كَي ٱنْكُمُول مِن مَا آشنانی واضح تھی۔

" مجمع طيب كتب بين ثم عالبًا حيدر مو." طیب نے مشکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ "او..... میں حیدر ہول۔" حیدر نے كر مجوش سے طيب كے بوسے ہوئے ہاتھ كوتمام

"بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری ہا تیں کرتاہے۔''

ما كى دائل كال كام كا الحال Eliter Subjection

💠 پیرای کک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل کنک او نلوڈنگ ہے کیلے ای ٹب کا پر نٹ پر او ایج ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ ک ساتھ تبریلی

> 💠 مشہور مصنف ن کی گئی کی مکمل رہیج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💝 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی ٹی ڈی ایف فائکز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے ک سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائز دن میں ایلوڈ نگ ميريم كوانى منارل كوالقي، تميريية كواني ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری لنکس، لنکس کو یعیبے کمانے کے کئے شریک نہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب مائث بہال ہر كماب تورنشست ميى داؤ تلودى جاسكتى ہے 亡 ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر اسٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





حند 115 جولت 20/4

ایدریس بر مجی جاچکا تمالیکن دردازے بروی

عفل مرا ہوا تھا، نظریں ہروقت اسے بی خاسی

'' آئیں آئی۔'' شاہ زین نے اٹھ کر ماہم ماہم کے ویرز ہونے والے بیں باقی کی برد مائی بعد میں ہوئی رہے گی۔ " طاہرہ آئی کی بات بر اورطامره آنثى كوجكددى .. "تم سب باتيل كرو من ذرا اين ايك ماہم نے سر جھکا لیا، طب نے دلچیں سے ماہم کے برلتے رنگ کور بکھا اس کے لیوں پر دھیمی می دوست کے بال جا رہا ہوں۔ ' پروقیسر صاحب مسكرا بهث آخي۔ المُدكر حطي محكيم طاهره أنى اور ماجم كي آجاني "سجاد بمانی کا فون آیا تھا کبدرہے تھے ے وہ پھممردف ہوا تھا، تھوڑی بی طیب بھی آ الملے مینے آئیں گے۔" ماہم کے چرے یر حمیا، عادل نے اسپے کمر کو خالی دیکھا تو دیوار بتحرب مارے دیک سجادا حدے ذکر کے ساتھ " لنكور كبمي تو سيره رست س آ جايا بى حتم بو كئے تھے، جب مى سجاداحد كاذكراتااس کا در حمل بمیشہ سے ایسائی ہونا تھا، بھین میں مایا كرو\_" شاہ زين نے عاول سے كہا جود بوار سے کی وفات کے بعد سجاد احمہ نے ہی کمر کو سہارا ویا چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے گرا تھااپی پینٹ سے تھا بہت جھوتی عمر میں ہی ذمہ وار بوں کا ہوجھ مثی حجا ژر با تھا۔ " بمائی آپ کوئیل پنة میری اس بے چین کندموں برآن گرانما،اپس سال کی عمر میں دوئ مئے تھے، والی اونے می تو شادی کے لئے، طبعت کے چھے کیا راز ہے۔" عادل کے اعداز ماہم کی پیدائش شادی کے دس سال بعد ہوتی می ، يرسب كوى المني آئى جبكه عادل ياس ي في ي ماہم نے سواد احد کو اپنی زندگی مس صرف تمن بار "بیا ہیں تم سے سامیر سی کی۔" دیکها تھا، مبلی بار جب وہ حیارسال کی می مدوسری الإرجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کمنے عرصے " كيول آنى كيا بوا؟" طاهره آئى كے شكوه تك رب تے، تب وہ سب ل كر بہت الجوائے کرنے پرشاہ زین پریشان ہو کیا۔ كرتے تھے، وہ يرشام طيب اور سجاد احد كے "أتن ون موسك ماري طرف جكرى مہیں لگایا، نی جاب ملتے عی تم جمیں بحول مھے ساتھ يارك جانى مى ،اس عرصے من ووسجا داحمد کے ساتھ بہت مالوس جو گئی تھی ان کے وائیں دوی علے جانے سے وہ ان کی لی محسوس کرتی می « تبين آنڻ مِن مِملا آب سب کو کيسے بحول اورآ خری بارتب جب عادل کی بیدائش اوراس سكتا جول بس معروفيات عي مجمه بزه تي إل-" كى مال كى وفات جوتى محى اسجاد احمد كے كئے شاهزين في ما بقه بهانه كرمار بیوی کی وفات بہت بڑا د کھ تھا، وہ ایسے پر دلس "شاه زین بمانی اب آپشادی کری کیل منے کہ وو بیج مجی والیسی کا سبب نہ بن سکے اور اگرآپ کہیں تو خالہ ای ادر جاچورشتہ لے کرجا اس کے مجمی کہان کے خیال میں بچوں کی ان ميحة بين كيون خالداى؟" کے بغیر بھی ام میں تربیت ہور ہی تھی الیان ان کی

''اور سناؤ کیسے دن گزر رہے ہیں کیا مصروفیات ہیں۔'' "بس گزر ہی رہے ہیں۔" شاہ زین کے ليح من ايوي آئي مي . ''زندگی اگر گزاری جائے تو مشکل ہو جاتی ہےاہے جیناسکھو۔'' " "لکین زعر کی جینے کی کوئی وجہ تو ہو تا۔" " زندگی بذات خود جینے کی ایک بہت بڑی "اورتم جیے لوجوان کے منہ سے مالوی کی با تیں بالکل مجی انہی تہیں لکتیں۔'' پرونیسر

ماحب نے اس کے کنرمے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سام عرائے ، برونیسر صاحب کی باتس اسے ہمیشہ حوصلہ دین میں ، انہوں نے بھی اسے با قاعد وطور برمبل مجمایا تھاا ور نہ تھیجت کی ممی الیکن ان کی ہاتمیں ہی سمجھانے کے لئے کافی ہونی تعین ، تخصلے ایک سال سے اس نے پروٹیسر صاحب سے بہت چکوسیکھا تھا،شاہ زین ہولے ہے مطراویا۔

"آب كو كيو ليابي مو كام سُندا كي آنا موں'' شاہ زین نے اتھتے ہوئے اصرار سے کہا تو ہر دفیسر صاحب نے اسے بازو سے باڑ کر بھا رے کو کہا بھوڑی دریا تھی کرنے کے بعد جب یر دفیسر صاحب جب اٹھ کر جانے کے تو کیٹ سے ظاہرہ آنی اور ان کے پیھیے ماہم کمر میں

''لو نجئی شاہ زین ہم جلتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے لوگ آرہے ہیں۔ 'بروقیسر صاحب نے طاہرہ آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ ّ زِین ادر ماہم مسکرا دیجے جبکہ طاہرہ آئٹی چھییپ رہتی، انبان کی خوشیوں کا دورانید بہت تھوڑا ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو لکا ہے كربس اب بھى كوئى يريشانى تبيس آئے كى اوروه خوشی کے انہی مختر کھات بل زندگی بحر کی منصوبہ بندی کر این بے لین جیے بی خوشوار کمے اس کی منی ہے سرکتے ہیں تواسے بد چاہے کہاس کی اوقات تو میجی جمیس اس کے منصوبے اس کی بلانگ سب بہت تھوڑے وقت کے گئے موتے ہیں اصل بلانگ تو اور بیٹما الله كرنا ہے، شاه زین کومجمی اینی خوشیال بهت محقر لگ ربی تھیں، جاب کے پیلے دن سنج وہ کتنا خوش تھا بہت عرصے بعد اصل خوش کو اینے اندرمحسوس کیا تھا، خُوتی کے ان چند کھوں میں اس نے زیر کی مجر کے کتے ی خواب دیکھ لئے تھے، دروازے بردستک ہوئی تو اس نے مر کر کیٹ کی طرف و یکھا، یرونیسر صاحب کو اعمر آتا دیکھ کریائی کیاری میں رکھا اور ان کی طرف بڑھا۔

W

W

W

ρ

a

S

" وعليكم السلام! برخودار كبال موت موآج کل اب تو کانی دن ہو گئے تھے گھر بھی چکر ہیں

''بس مصروفیات ہی سچھ پڑھ کئیں ہیں۔'' شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور بروٹیسر عماحب کے بیٹھنے کے بعد خود بھی دوسری کری ہر

ود كياليس كي آب شندايا كرم." "من تو دو کھڑی تمہارے ماس بیٹنے آیا ہوں استے دنوں سے ملاقات جو کیس ہونی تم ان تكلفات ش نديرُو\_"

''اکسی بات مبلس ہے۔'' شاہ زین جمینپ

غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زندگی میں

ایک خلا پیدا کر دیا تھا، سجاد احمد کی معرونیات

W

W

" ما ہم کا آئیڈیا تو پرائیس پرونیسر معاجب

بھی بہیں کہدرے تھے بلکہ ہم تو موج رہیں کہ

طیب اور ماہم کی جھی شادی کردی جائے و سے میں

" اشته لے آؤ۔" طازم سے كہنا مواكري "اب کیا کرنے آ رہے ہیں وہی رہیں محسيث كربيغة كميا- . جال ہیں مجھے اور عادل کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔" وہ سلسل بزبزاتے ہوئے جائے بنا شاہ زین کے جانے کے بعد شاید ہی اس نے انگل اور مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہو گا مملے مجی زیادہ تر کمانا شاہ زین کے ساتھ ل کر کمانا تما حیدر نے دلچین سے اسے خود سے ہاتیں کیکن اس کے یاوجود وہ انگل مما کے ساتھ مجمی بھی کرتے سنا میتھی کیکن حفاسی آ واز میں وہ خود ہے بھی کھانا کھا لینا تھا، کین شاہ زین کے جانے ى لا الى كررى مى الى في اين آنسو يو تحفي اور کے بعد تو تقریا جارے یا یکی باری اس نے مائے کوں من ڈالنے فی۔ ڈاکٹنگ تیل برمما ادرانکل کا کھانے میں ساتھ ویا ماہم کیبن سے سکٹ لینے کے لئے مڑی تو ہوگا،اس نے شاہ زین کی خال کری کود مجماءاس این چھے کھڑے کی دجودے عمرا کی۔ سب جائندا د کا اصل وارث سب پجیم چموژ کر چلا " کک ..... کون؟" اسے بول کمی کی کیا تھا، اس نے ایک نظر مین فرنیچر اور دیدہ مو جودگی کی تو تع مبلس تھی وہ کچھ بوڪلا گئی۔ زیب بردول سے آراستہ کمریر ڈالی، اسے اپنا " مين ..... وه ياني ين آيا تما-" حيدر في آب بہت چھوٹا لگا، طازم کب اس کے سامنے مفائی دیتے ہوئے کہا اور فریج کی جانب مراء ناشته ركه كركميا اسے بيد بي كنن چلا وه ناشته كے اے بول اس کے اجا تک واپس مڑنے ادر پھر بغیری اٹھ کر جانے لگاجی نون پرنیل بی محیدر اس سے عرا جانے کی امید جیس تھی، وہ تو سی نے فون اٹھالیا۔ ربورث كى طرح اس كے يجھے آ كھر ا ہوا تھا، ياہم نے جلدی سے جائے کی ٹرے اٹھائی اور مکن " وحسن ماحب كي طبيعت اجا يك بهت ے باہر نکل کی، جبکہ حیدر نے مجی گہری سالس خراب ہوئی ہے آئیل اس دفت ہا پیل لے محے خارج کی اورز مراب مسکرا دیا۔ ہیں ۔"انگل کے آئس سے کسی کا فون تھا۔ " س باسلال من؟" حدر في باسلال كا اس شام وہ دیر تک ماہم کے بارے میں نام بوجهاا ورديبوركريدل يرركهن بوئ طازم كو سوچارہا تھا، اس کا خود سے فقا ساچرہ اس کی آتھوں میں ار آیا تھا، وہ نا جاہتے ہوئے جی "غلام ني مماكوينا دينا كدانكل كي طبيعت ال کے بارے میں سوسے جارہا تھا، رات دیر خراب ہوئی ہے اور وہ اس وقت می ہا پھل میں تک وہ اس کے خیالوں سے پیچھا مہیں جیٹرا سکا ہے جس ویں جارہا ہوں۔" ملازم کواطلاع دے تھا،ایے جیسے دی ایک لحد آنکموں میں تقبر کیا ہو، كرده جلدى سے باسكل ردانيہوكيا۔ افَي مَنْ اللَّهُ مُلِنَّةً عِي يَبِلا خَيِالُ اس مَهُوسٌ كَا أَيَّا

تھا، حیدر کے لیوں پر ہلی ہے مشرا ہے آئی، مجھ

خوب لطف ائدوز ہوا كرتا تھا۔ اتنے من با ہر كيل ا

"حدر ہوگا۔" شاہ زین نے اتھتے ہوئے کہااور کیٹ کھو کنے چل دیا۔

'' کمینگی کی مجمی انتها'' حیدر چبرے برخصہ ا الله من الله الله الله الله من الله من الله سب کو د مکی کرخاموش ہو گیا ، حیدر کے بول جیب كرجان يرشاه زين زيرلب مسكرا دياء وه جانباتها كدحيدركوس بات يرهميب وكل شام سے حيدر نے اسے کئی بار کال کی تھی ادر اس نے سی بھی كال كاجواب بين ديا تعاله

"اللام عليم!" حيدر في سب كو اجما عي ملام كيا-"دهليكم انسلام!"

" " آئی بیرحیدر ہے میرامبترین دوست ادر بمانی بھی۔" شاوزین نے طاہرہ آئی سے حیدر کا تعارف كردايا

"اور حيدر ميه طاهره آني بيل طيب كي

" تمہارے ہاتھ پر کیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیرر کے ہاتھ بر کے دھوں کود مکتے ہوئے

"او ..... صاف تو کیا تھا، گاڑی کے یاس كمراتماية ى بي جل جلا كدهر سے كندے آمون کا شاہر گاڑی برآ کر کرا لیکن اللہ کا شکر ہے كيڑنے نيج محت تھے، ليكن ماتحد كاڑى كے اور رکھے تھے گئرے ہو گئے۔"حیدر کے بتانے ہے عادل کی ہلسی جیموٹ گئی۔

" مِن باتھ دھو کر آتا ہوں۔" حیدراٹھ ک ائدر جلا کمیا، و ، اہر جانے کی بجائے پکن کی طرف بِرِحْتَى عِلَى كُنْسُ الْبِيلِ بِرولِين راس أسميا ، جب بعي بھی واپس آنے کی کوشش کی کاردباری مصروفیات آ ژب آتی رہیں ادر فاصلے بڑھتے ہی

W

W

W

ρ

a

0

m

"سواد انكل الكلي ميين والهل آرب إلى بری انہی بات ہے۔" شاہ زین خوشد لی سے

"ماہم تم کہال چلی؟" طیب ماہم کے تاثرات يده چكاتهااسے اثمنا و كيوكر يولا۔ "مِن حائے بنا کر لائی ہوں۔" ماہم سنجيد کي سے بول-

« در بین تم رہنے ود میں بنا کر لاتا ہول " شاہ زین نے ماہم کومنع کیا، جو بھی تھا ماہم مہمان اور وه ميز بان تحااور اسے آواب ميز بالى تبعانے

وونہیں شاہ زین بھائی میرے ہوتے موك آب واكر الله علق" ماجم نے محرانے کی کوشش کی ادرا عرد کی جانب بڑھ کی۔ "ساتوسك من لتى آناء" طيب في ييني ے باک لگائی، اس کے بول بولنے کا مقعد صرف اورمرف ماجم كا دهيان بنانا تفاوه جاننا تقا كداب مادا عمداس برى كلے كار

"اور كباب محى-"عادل محى بولا-"تم جیبا نر بدوانسان میں نے آج تک

" بعانی میں نے کیا کیا ہے؟" طیب نے عادل کے سر پر جیت لگائی تو عادل آتکسیں محماتے ہوئے معصومیت سے بولا۔

" طيب، عادل بينا بري بات ب-" طاهره آنی نے وونوں کو تنبینی نظروں سے محورا تو شاہ زین مسلرا دیا، شاہ زین ان کی لوک جونک سے

20145-5- 118

" ڈاکٹر معاحب اب انگل کی طبیعت <sup>لیس</sup>ی

"اب وه نميك بين ان كاشوكر ليول بهت

ے؟" وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھا۔

W

W

اريه يكى قالين ير لينار باادر پر فرلش موكرينية

کی ایسے جیسے سالس لینے میں مشکل ہورہی ہو، مانی لان میں بودوں کی کانٹ چھانٹ کررہا تھا۔ « کمیں جا رہے ہو کیا؟" حیدرِ شاہ زین کو ''ہاں کمپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جا رہا "ببت جلدي من لك رب مو؟" " ان اللي لكنا ہے۔ شاہ زين نے الماری سے دو سوٹ ٹکال کر بیک میں تقریما '' آئی ایم سوری کمیکن مجھے خود بھی اہمی پت چلا ہے۔" شاہ زین ڈرینک میل بریزا مردری سامان اشاتے ہوئے بولا اس کی تیزی بتارہی تھی کہ وہ کتنی جلدی میں ہے، حیدر، شاہ زین ہے والیس تحر جانے کی بات کرنے آیا تھا لیکن فی الحال بات كرف كااراده ترك كرديا تفا " كب تك أوُكع؟" حيرر دُر ينك تيل "اليك مفته تو لك بي جائع كا" شاه زين نے سائیڈ عیل سے والث اور موبائل اٹھایا لیکن والث فيح كرمميا تفااورجلدي كي وجدس ماؤل كي "اوہو" شاہ زین نے چسخملاتے ہوئے كبااور بيرس ينح جمانكا باته سے تكالنا ناملن "محصت پر ایک لوے کی کمی سلاح تو ہے۔ شاہ زین سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔

ك اور خالى ما تحد مول ك، وه كربتاك لحد آكر گزرگیا تھا، شاہ زین اور رخشندہ ناز کی جنگ میں حیدر نے بھی بہت کھی کھویا تھا، بلکہ سب کھی کھویا تقایایا پیچهبین تقا۔

شروع شروع مل جب شاه زین کمر چھوڑ كر گيا تفاقو انبيس لگا كرشايد رو محى اس كى سازش ہوگی، دماغ اس بات کو تعلیم کرنے سے قاصر تھا كدوه سب كي حيور كر چلا كيا ہے، ووتو ہروقت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتش کرتا تھااور کھر بوں اس طرح نسب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تھالیکن جس طرح وہ اپنی فکست تسليم كركے كيا تھا، جس فكست خورده ليج ميں اس نے ان کی بیخ اور اپی محکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش میں ہوسلی تھی، شروع شروع بیں تو رخشندہ ناز نے توکس نہیں کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی تمی محسوں کرنے لکی میں اس کے ساتھ ہونے والی طنز سے تفتگو یا دا نے لکی تھی ، دوئی کا نہ سمی دھنی کا رشتہ تی سمی مینن کچھ رشتہ تو تھا، اس کے جانے کے بعد اکس احساس ہوا تھا کہ شاہ زین سے تفرت کا جذبه بی سمی کمیکن وه بهت اجم تما اور پھر اس دن حسن نے جو پھے بھی شاہ زین سے کہا۔وہ باب بيني من يهي فاصله تو ديكهنا حامق تميس اور جب وه اسيخ مقصد عل يوري طرح كامياب مو بلي ميس تو وه ايل اس رج يرخوش كيون أيس مي، پھیتا کیوں رہی تھیں، وہ شاہ زین کو جائیدا دے بے دھل کرنا جا ہی معیں تو وہ جائیدا داورسب کی زند کوں سے خود تی بے دخل ہو گیا، پھراب ندامت کے آنسو کیوں؟ دل پراتنا بوجھ کیوں تھا، ٹیرس پر کھڑی رخشندہ ناز نے کمی سالس خارج مولی تھی۔"انہوں نے اپنے آنسو یو چھ لئے تھے، حیدرنے دیکھا کہوہ اینے دکھرخشندہ ناز سے بھی "مما آپ بھی ہار گئیں۔" حیدر نے سر

جھکاتے ہوئے سوجا۔

درد جاہے جتنے بھی چھیائے جائیں آنسووں کی صورت آنموں نے چھلک ہی یڑتے ہیں،حسن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہنے لی تھی، وکھوں کا بوجھ جو بڑھ کیا تھا، رخشندہ نازیزاب طبیعت اور نم آنکھوں کی وجہ بخولی جائق میں ،حیدر خاموتی سے اٹھ کر کمرے

"حيدر!" كيح بي لحول بعداس يحيي س مما کی آداز سنائی دی، وه والیس پلٹا۔

''شاہ زین سے کبو کہ وہ ٹوٹ آئے وہ گھر ای کا ہے۔ میدر نے بغور مماکی طرف دیکھا، دل کی بات آنگھوں تک تو آتی تھی سین زبان سے ادائیس ہوئی می۔

"ممااب کون اب جب دواینا سب پکھ خود بی بار کر جا چیا ہے تو آپ سک کرنا جائی میں۔ "حدد دل کی تی زبان برسل لانا جا بتا تھا کیکن دل پر بوجها تنابیزه گیا تما که ده بول بی پژابه "انساني كاعلمي كي كوني عربيل بوني مجھ سے عظمی ہوئی ہےاسے کہنا میں ازالہ کرنا جا ہی

" آپ کا ازالہ اس کی محرومیوں کو دور جیس کردے گا۔'اس نے ایک نظر رخشندہ ناز کے شرمندہ سے چرے برڈال اور دہاں سے جلا آیا، اے ابی مال کی ای شرمند کی سے ڈر لگا تھا، اسے ہمیشہ سے ان کموں سے خوف آتا تماجب شاہ زین اور مماائی ای ضدادرانا سے بیچے آئیں

بائي ہوگيا تھا كيا كوئي مينش ہے؟"

W

W

W

ρ

m

'' بی ان کی بیرحالت بہت زیادہ مینشن کی جبہ سے ہوئی ہے کوشش کریں کہ انہیں کم سے کم ئىنىشن ببواوروەرىلىكىس رېيں-" " میں مل سکتا ہوں؟"

''انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھیا ہے لیکن خیال رے کہ مریض زیادہ باتی نہ کرے۔" "جی!" حیدر نے ہاں میں سر بلایا اور اٹھ کر انگل کے پاس آخمیا، وہ خاموتی ہے آ جھیں

''انگل اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟'' وہ ان کے یاس بیڈیر بیٹھتے ہوئے بولاتو انہوں نے استنصيل كھول وس\_

''جیدر پکیز میراایک کام کروکہیں سے بھی شاه زین کو ڈھوٹٹر لاؤٹ وہ حیدر کا ہاتھ پکڑتے موع التجائيه اعداز من بول\_

"انكل ده كيس آسك كال"حيدر بي سے بولا وہ شاہ زین کی مند کو بہت اچھی طرح ہے

''تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟'' ان کی أتفهول من اميدا بحرى \_

" يى! " حيدركوان كى اميدتورْنا احماليس لگا تھا،اس نے ہاں میں سر ملا دیا۔

"من جانا ہوں کہ میں بہت برا ہوں بہت برا کیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس ہے معاتی ما تک لوں گابس تم اے کھر لے آؤ۔'' ''میں اپنی بوری کوشش کروں گا۔'' "حسن کیا ہوا آپ کو؟" رخشندہ ناز کرے

من داخل ہو عیں۔

" کچھیل بس ایے بی طبیعت چھوٹراب

المنا (120) جولاء *2014* 

'' مِن لا دينا هول ثم باني پيکنگ کر لو-''

حيدراتُه كربا برجلا كيا، شاه زين كودانتي عي دير بو

يكنگ كرتا ديكي كربولا\_

کے کنارے پر ملتے ہوئے بولا۔

محوكرت بيذت ينيح جلاكما تعار

سنعالنامشكل ہونے لگا تھا۔ " باتھ مت لگاؤ مجھے کھیلیں گئی میں تبہاری کوئی رشتہیں ہے تہارامیرے ساتھے۔" "ابیا مت کبو" شاه زمین و کھے بولا۔ " ممس مق کی؟ نمس امانت کی بات کرتے موتم ، بہاں چھ میں تہارا جس ہے، اب میں سی اور کی امانت ہوں۔" شہر بالو کی محر بولی مشاہ زین کولگا جیسے ساتوں آسان اس برآ کرے '' کک .....کیا کہا تم نے؟'' شاہ زین کولگا جيسےاس كى ساعتوں نے وكھ غلطان ليا ہو-"مم اليا كي كرسكتي جو؟" شاه زين كواني آوازمی کنوی سے آئی محسوس ہوئی۔ "بہت سے کام وقت کی مجوری ہوتے ہیں۔"شہر بالونے آنسو ہو تھتے ہوئے خود کو کمپوز "اورتم مجھے انظار کی صلیب پر نظا کر کیلے کئے متے تہاری دیدے بدنای کا جوواع جھ مرا لگا وهتمهاري معانيال بحي تبيل دحوسكتين ،اس محبت كي وجہ سے میں خود کواہا کی تظرون میں بہت جھوٹا محسوس کرنی ہوں ، اس محبت نے جمھے سے میرامان میرااحادسب کچھ چین لیا ہے بخض بدنای بی میرا مقدر کی ہے، آگر کھے تھوڑا بہت بچا ہے آ اب اسے را کومت بناؤ اورتم مس شهر بانو پر اپنا حل جمار ہے ہو، وہشمر بالوجوتم سے محبت کرتی تھی ووق کب کی مرکئی برسول میری رسم حایدے اور وہاں شہر بانو می ہو کی لیکن وہ میں جے بھی تم

W

W

W

S

t

C

" مشهریالو!" اینانام من کرشهریالو پیچیے مژی اور پھر جیسے پھر کی ہوگئی ہو، شاہ زمین اس کے ہالک سامنے کھڑا تھا رہ خواب تھا یا حقیقت اسے سجونبيل آرباتها كتنع بى لمع حقيقت كوخواب مجھتے ہوئے بیت مجئے تھے، جب آ تھول کولفین موكما كدريكوني خواب مبلل حقيقت بياتو أتحمول "شربالو!" شاہ زین بے چینی سے بولا۔ " بہت برے ہوتم۔" شہر ہالو نے روتے ''لکین تم انچمی ہو نا پلیز مجھے معاف کر " بہت و کھ دیے ہیں تم نے جھے اب معالی انتے آ کئے ہومیری معافی کی بھلامہیں کون ضرورت يزيمني جاؤوا پس نوٺ جاؤ-'' المسيحلوث جاؤل تمهار ببغيرتبين لوثول

کا میں انگل ہے جی معانی یا تک لوں گا۔" "معالى ماتكنا اور دينا كيا اتنا آسان ہے بتناتم مجهدب مواور محرتهاري شرمندكي كزرب وتت كووالي جيس لاسكتي اب يجوبد ل أبيس سكا-" '' میں تمہیں تبہارے یاس ابنی امانت چھوڑ كركيا تحاك شاهزين في جماتي بوع بولا\_ "انگل کی ساری شرائط بوری کر دی میں خود کاتا ہون تمہاری ضروریات یا آسانی بوری کر سكا بون، اييخ تسي بزير كولان كا كما تما انهون نے تو وہ بھی لے آؤں گا،شہر بانوسب کھے تھیک " کچھ بھی ٹھیک جیس ہو گا اب بھی بھی کچھ فیک تبین ہوسکتا۔" شہر ہالو میٹ بی بڑی تھی ایک لا وا تھا جو یا ہر آیا تھا،شاہ زین کے لئے اسے

من ملين يائي تيرن لكار

"بال جا حامول-"

بالكل اكبلا بورمور ما تماناتم باس كرنے كے لئے فی وی آن کیا سکین جلد می بند کر دیا، وقت كزارنے كے لئے وہ يونكى مول سے بابرآ كيا

و كدهر جانا بي " فيكسى والے نے مرد سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم چلوش بتا تا ہوں۔" شاہ زین خور بھی مبیں جاتا تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے وہ آ بوریت کو بھانے کے لئے ہو تھایا برآ گیا۔ "اليا كرو مارگله الزكي طرف لے جلو۔" شاہ زین چھ سوچے ہوئے بولاتو ڈرائیورنے ہال

مجمعی اس کی نظر بس ہوائنٹ پر کمٹر ہے ایک چیرے پر نظر پڑی ایک کمھے کے ہزاروی حصے من و واسے بھیان چکا تھا،ای کی تلاش میں تو ہر ونت اس کی نظریں مختلق رہتی تھیں، وہ شمر یا تو بی

" گاڑی روکو " شاہ زین کے بوں اجا ک ہنگای حالت میں بولنے پر ڈرائیورڈ رسا ممیا اور فورا سے بریک بریاؤں رکھ دیا ، لیسی ایک جھلے اسے رک کی ، شاہ زین جلدی سے باہر لکا جمی بواعث يربس أكررك اوروه اس مس موار موكى، شاہ زین کی طرف بما گائیکن سوار بول کے سوار مونے کے احد اس آعے برے کی می شاہ زین جلدی ہے ہماک کرتیسی کی طرف آیا۔ "اس بس کوفالو کرو<u>"</u>

ورائیور نے تیکسی بس کے سیمھے لگا دی، جب شمر یا نواییخه ساپ براتری تو شاه زین نے لیسی رکوانی والث سے کئے بغیر سو کے چنار لوث نکال کر ڈرائیورکو شمائے اور شمر بالو کے میکھیے

ری تھی، اس نے تیزی میں بیک کی زب بند کی اور قریش ہونے کے لئے باتھ روم میں چلا کیا، حیدر حیبت پر چلا آیا، سلاخ اٹھا کر واپس مڑنے لكاجب اسے ساتھ والى حيت پروى چرونظر آيا، وه ملك يطيرنك كالميض اورسفيد شلوار من لموس مى، وعوي كى وجدے اس كا چرو مماريا تما، اس نے بالوں کو لیمر کی مدد سے کردن سے پھماو برقید كرركها تما جبكه دوية كوسطة من وال كرييج ہے کر ولگائی ہوئی تھی اور تو کری سے و علے ہوئے كيڑے نكال كر تار ير كھيلا رى مى، كيلنے كى بوندیں چرے بر سی مذی کی ماند بہدری میں، حیدر نظری بٹانا بحول کیا تھا، ماہم نے سارے كيڑے دحوب ميں كھيلاكر بسيند معاف كيا اور پر حیت پر ایک طرف لکی ٹونٹی سے منہ پریانی كے جمينے مارے، پہنے والے كمر من امرود كے ورخت پر جھک کرایک کیاامرودتو ڑااور پھراسے رحوكه كماتي موني خالي توكري انهائ سيرهيان اتر تی، حیدرسانس رو کے نسی محرکے زیراثر آخری جھلک تک اسے ویکھٹا رہا تھا، اسے ویلھتے ہی اسے اینا آپ بہت بے بس لگا، ای می نظروں یرا نقبیار تبین رہنا تھا اوروہ اس سے نظریں ہٹانے میں بری طرح ناکام رہنا تھا، وہ نظروں سے او الله مونی تو حيدرائي اس بي وتوني يرمكرا ديا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار حما، بداسے ا بنی بے وقونی می لئی ممی الیکن اختیار سے بالکل باہر، رومبت می یا بے وقوق جو بھی تھا، لیکن اسے

W

W

Ш

a

k

S

0

S

0

m

د بجناا سے سوچنا ایما لگاتھا۔

میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعدوہ واپس مول آ م *گیا تھا، ابھی اور بھی چھےمصروفیات تھیں جن* کی وجہ سے وہ الکے وو دن تک یہیں تھا، کمرے میں

2014 جرلاي 2014

جانے تھے، اس لئے تم والی لوث جاؤ یہال

تهاراكوني ساب "شهريالوني أنسو كلي من

انارتے ہوئے کہا اور وہاں سے مکل گی، جس

شهر یا نو کوشاه زمین جانتا تھا وہ واقعی عی مهیں مہیں

ن مساید وقت ن وهول مین جیل هوی می مشاه زین نے دھندلائی ہوئی تظروں سے اسے خود ے در رجاتے دیکھا۔ **ተ** 

W

Ш

W

ρ

0

m

شہر یا نو کو کھونے کی اذبت کم نہیں تھی پہلے امید بھی کہ شاید وہ بھی اے ل جائے ، کیکن نہ منے اور کھونے کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے، اس کادل کردہاتھا کہ ہر چزکوتیاہ پر باد کردے، ابیا کیے موسک ہے کہ شمر یا نویر سی اور کاحل مووہ تو صرف اس كي تحى، يبي بات اس كانادان دل مانے سے انکاری تھا۔

"انیانبیں ہوسکتا میں ایسا ہر گزنہیں ہونے دول گا۔ "اس نے دل بی دل میں اراد و کیا، لیکن سب کیے ہیں ہونے دے گاوہ کھی کس جانیا تھا، اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کا تمبر ڈائل کیااور پھر حیدر کوسماری بات بتا دی۔

" تم يريشان نه مويس ميلي ميدفلائث س اسلام آباد مهنچا مول " ادر مجر حيدر طيب كو اطلاع دے کر اللی منع اسلام آباد شاہ زین کے ياس بني گيا تھا۔

"زین بہتر تو یی ہے کہ انگل سے معالی

" أنى اليم شيور انكل حسن مان جاكيس سح مصرف مان جا میں مے بلکہ شہر یا نو کے ایا کو قائل مجھی کرایس سے تم بلکہ بیس میں خود انگل سے بات كرتا ہول - " حيرر نے جيب سے موبائل فكالا -"نو ..... دے Never " شاہ زین نے

حيدر كم باتھ سے موبائل لے ليا۔ ''شاه زین پلیز جھک جا دُ، دالیں چلوسب تہارای انظار کر رہے ہیں۔"

" كُونَى اور طريقة تبين بيع؟ كيا اليانبين مو

" تہمارا دیاغ تو خراب ٹیس ہوگیا اس کے جيئے كى كوئى وجه تو چموز دو يملے عى ده كانى قيمت چکا چکی ہے۔ "حدراس کی بات کا مع ہوئے تی ہے بولاتو شاہ زین نے شرمندگی سے سرجھکا لیا گ " مجرتم على بتارُ مين كيا كردن مين اين أتلمول سے مب چھوانے ہوتا جیں ویکھ سکا۔ مجھ مجوں کے تو تف کے بعد شاہ زین بے بئ

" بمارے ہوتے ہوئے منش کس بات کی ہے؟'' طیب اندر داخل ہوا، پر دفیسر معاحب ادر طاہرہ آئی جی ساتھ تھے۔

" آب اس دنت بهال ـ" شاه زین اور حیدر کی جمرانی پرمتیوں نظام کرائے تھے۔ " برخودار تمهارارشته لے کرہم جائیں کے ہم بھی تو تمہارے بوے ہیں تا۔' پروفیس صاحب نے محرا کر کہا تو شاہ زین خوتی ہے ال کے کے لگ کیا۔

"لیکین کیادہ مان جا کیں گے؟" " كوشش كرنے مين تو كوني حرج مين اكر اس طرح باتھ پھیلانے سے خوشیاں ل جا میں ق مودا کھائے کا تبیں۔"

"اور اگر نہ مانیں تو؟" شاہِ زین کے فدشات الي جكه يرتقيه

"تو پھر اللہ کوئی ادر راستہ دکھا وے گا۔ طاہرہ آئی نے کسل دی شاہ زین پھیکا سام عرایا۔ "ویے اگر ہم ال طرح ہے دشتہ لے کر محيئة موفيصد جانسزين كدا نكارى بوكاكل رسم حناب " طيب سجيدي سے بولا۔

"ووي عدر سواليه اعداز من بولا\_ " و مد كديمر ا ذبن ش ايك بلان ا

ہں کے ذریعے ہم اگر سو فیصد تک میں تو پچھتر بعد تك ضرور كامياب بوسكت بين اور جب بم الجهز فصد تك كامياب موجائيس محور مجيس چېن نيمد کامياني جمي ل کي-"

''کیا مطلب؟" پروفیسر معاحب پچھونہ بھے ہوئے بولے تو طیب نے سب کوایے زئن میں جلنے دالے منصوبے سے آگاہ کیا اور ے معنوبے کے مطابق حیدراورطیب پرولیسر اساحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہر یانو کے کمر رئنة النَّلَجُ كُنُّ مُحْدِ تَحْدِ

" بنان آب به مجمع مجما تین به دد دلول کی فی مےدوز ترکیوں کامعاملہے۔" "كين بنه ماري عزت كامعامله بـ "شربالوجيے آپ كى بيتى ب ويے ى اماری بیٹی ہے ہم اے عزت سے بیاہ کر کے

"بس جو كهنا تما كه حكة اب آب يمال ے جا کتے ہیں۔''شمر پانو کے اہاسخت کیج میں

"لكن الكلآب الياكي كريحة بي شاه ان اور شہر بالو ایک دوسرے کو پند کرتے اين- "حدد في قائل كرنا جايا-

" " تام مت لو ميري بيني كاليون تم لوگ الان خوشيول كے سيجھ ير محتے ہو" مليب نے کوئ کی طرف دیکھا ادر بھر بے لیمی سے نگاہ حیرر پر ڈالی، نظروں کا تبادلہ ہوتے ہی حیدر نے می مایوی کا اظهار کیا۔

"شاه زين احِماسلحما موالز كاب تعليم يافته ہے اٹااللہ سے برسر روز گار بھی ہے آپ کی بھی الزخوش رکھے گا۔'' مرد فیسر صاحب نے طبیب اور حيرركو مايوس موت ديكها تو قائل كرف كوآ م

" آب سب كومجه كول تبيل آرما آج شربانو کی رسم حتاہ، جو آپ کردہے ہیں وہ عزت دارلوكون كاشيوالبيل ہے۔" شهريا نوكي والدو بوليس\_

W

W

W

''تم امیر زادے مارے میسے کوں پڑھئے ہو۔' شہر مانو کی دالدہ ہے کبی سے بولیں۔ "مارے بال بدرواج میں ہے کہ مر آئے مہمان کو بے عزت کرکے نکالا جائے بہتر یمی ہے کہ آپ بہاں ہے چلے جا تیں۔ "مشہر ہا تو کے اور نے متمی کیج میں کہا ایسے جیسے اب بات كرنا ناممكن بادرمنه ددسري جانب موزليا

" آب كومجمه كيول نبيل آربا شربانوال شادی ہے راضی جیس ہے، وہ شاہ زین کوہی پیند كرتى بدولسي ادر كوخوش جيس ركوسكتي-" طيب کی نظریں باہر کیٹ پر بی جی ہوئی معیں جسے بی كيث كحلا اس كي آنكمون مين جيك در آني اس نے حیدر کا ہاتھ تھایا تو اس نے بھی یا ہر کی جانب

" آپ شاید بحول رے بین کہ پہلے بھی ایک بارشاہ زین اور میں کی نہلی طرح سے مجر یا نو کا حوالہ رہ کیکے ہیں ادر مجھے لقین ہے کہ آپ نے بیاصلیت لڑکے دالوں سے جمیاتی ہو کی ،آیٹ شہر بالو کے ساتھ زیر دئی کرکے دو کیس تین انسانوں کی زعر کوں سے کھیل رہے ہیں، لڑکے کے خائدان کو بھی اند حیرے میں رکھا ہوا ہے بیدھوکہ ہے۔''حیدر بول رہا تھا۔

''بہت خوب بہت خوب اپی بئی کے عيبول يريرده ۋال كر ہمارے مرتعويے يلے تصهُ '' أيك پيئيشه ساله عورت اندر داخل جوتي ساتھ ایک نو جوان لڑ کی جمی تھی وونوں نے کا مدار

2014 شولاى 2014

مولايي 2014) مولايي 2014 مولايي 2014

" تى ئىس تهارا كوئى كال ئىس سب حيدركى ذبانت ہے اور نقد ہر کوچھنے مت کرو نقد ہے میں ایسا بونا بى لكما تمائم نے ایسے بی ملتا تمار" "بال تعیک کبرری ہوکدا کر میں نقد ہے۔ م محمد چین سکتا توانی ماما کوچین لیتا پایا سے اتنا دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجید کی سے بولا اور پھر بيمكا منامتكرامايه ''وبیسے تم حیدر کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہو میری محبت کی طاقت پر یفین تبیس آیا مهیں۔'' "حیدر کی زمانت کی قائل میں اب ہے مملل بہت پہلے سے ہول اور تم مجھے کتا اپنی محبت کا قال کرتے ہو رہتم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔" شاہ زین نے شہر ہانو کی آٹھوں میں جمانکا تو وہ نظرين جمكا كلي-''دلیکن تم آئدہ کبھی ایبانہیں کرو گے۔'' شهر ما نوچند لمحول تك اغي منتشر سانسوں كومتوازن كرتے كے بعد يولى۔ " کیمانی*ن کر*دل گا؟" "اب بول بھی چھوڑ کر ٹیس جاؤ کے۔" شربانو حقل سے بولی۔ « بمی تین کروں گا اگر ایبا سوچوں بھی تو مُنْهُار كَمِلا وُل " شاہ زين نے كانوں كو ہاتھ لكات موت كما لو شربانو دهيما سامتراني، جاہے جانے کا حساس بہت دفخریب تھا۔ " "ہم کمر کب تک چین ہے؟" "انشا الله أيك محفظ تك" شهر بالوك پوچھنے پرشاہ زین نے بتایا ،شاہ زین نے شہر ہانو کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لے لیا، پھیموسم حسین تھا اورمن بيندجم سنركي موجود كي سنر كواور بحي حسين

W

W

W

C

ایک ہار ذلیل در سوا ہوئی تھی ، خدا کے سامنے شکر

اگرے یا محکوہ ، آنسو روائی کے ساتھ اس کے

گالوں پر بہدر ہے تھے جبکہ اس کے ساتھ دالے

مرے میں موجود افراد کے لیوں پر خوشی بحری

مسکرا ہے دوڑ تی تھی۔

مسکرا ہے دوڑ تی تھی۔

مسکرا ہے وقت میں کی گئیں تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکیں تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین تھیں اسی
مشادی کی جو بھی تیاریاں کی مکین خوشی ہے ہم

" بھائی ماحب بچی کی پہلی خوش ہے ہم ماری رئیں اوا کریں گے۔" طاہرہ آئی نے شہر بانو کے سر پر بیار نے ہاتھ بھیر تے ہوئے کہا فار و کے سر پر بیار نے ہاتھ بھیر تے ہوئے کہا فار فوراً سے مہندی کا جوڑا الا کر مہندی کی رہم اوا کی تھی، جبکہ شاوی والے دن شہر بانو اور شاہ زین کے ہمراہ بوتیک سے دولہا اور وہن کا جوڑا فریزا کہا تھا، تکاری کی تقر بب شام میں کی گئی ہی، فریدا کہا تھا، تکاری کی تقر بب شام میں کی گئی ہی، کیونکہ دن کے دفت شاہ زین کو ضروری میٹنگز کرنی تھیں رہمتی تو کر دی گئی تھی کیکن و لیے المیڈ کرنی تھیں رہمتی تو کر دی گئی تھی کیکن و لیے کردی گئی تھی۔

کر سم نی الحال التوی کردی گئی تھی۔

"بال ليكن ايبا على جوا ہے۔" شهر مانو مسكراتے ہوئے يولى۔

"جاتی ہو بیسب حیدداور طیب کی سیم تھی ، انہوں نے جان ہو ہم کر الی چوکیشن کری ایٹ کائمی کہ لڑکے والوں کورشتہ تو ڈیا بی ہڑا۔" پریمیا مطلب؟" شہر بانو کی آسمیں جمرت

ے میں گئیں۔ سے مجیل گئیں۔ سے میں جسر میں ج

" تقدیم سے چین کرانیا ہوں تنہیں۔" شاہ کی مسکرا کر بولا۔ کا ارادہ تھا، کیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم نمبر سے کے داوں میں شک کا جے ہوائے ا کڑے دانے کے دلوں میں شک کا جے ہوائے ہے۔ متے، طریقہ غلط منر در تعالیکن مقصد ہر کر غلط جیل تھا، دہ دونوں خواتین بربرداتی ہوئی باہر لکل کئیں۔

''انگل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بیٹی وسے سے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بیٹی کو اپنے گھر میں بی بشما کرر کھے۔'' حیدر نے بھی دار کیا۔ میں بی بشما کر رکھے۔'' حیدر نے بھی دار کیا۔

"اور ساری عمر بیٹی کو کھر میں بھانے سے
ہمتر ہے کہ اپنی اتن معصوم اور بیاری بیٹی کا ہاتھ
شاہ زین جیسے محبت کرنے والے انسان کے ہاتھ
میں دے ویا جائے۔" طاہرہ آئٹی نے بات آگے
بر حمائی، شہر ہاتو کے والد کرس پر ویسمے سے کھے
ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بحر کئیں تعییں جبکہ
والدہ سکتے کی حالت میں کم صم بیٹی تھیں، دوسری
ہاراییا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کے پاکدامن پر بھی

منجمائی معاحب شکر کریں اللہ نے پہلے علی بیار میں اللہ نے پہلے علی بیار شاہ زین کا رشتہ اب بھی اپنی جگہ ہے، جم شہر یا تو کو اپنی بیٹی بی بنا کر لے جا بھی شے پر فیسر معاحب تیلی اور ہمدردی سے بولے واللہ نے سالس اندر سینج کرآنسو بیا جا ہے اور کری سے اٹھ کر وروازے کی طرف بیا ہو جا اور کری سے اٹھ کر وروازے کی طرف بیا ہو جا اور کری سے اٹھ کر وروازے کی طرف بیا در کری ہے اور کر ایک تھر در کھا۔

"زاہرہ انہیں کہو کہ کل ہرات لے کرا ا جا کیں۔" انہوں نے دروجری آ داز میں کیا اور اپ آنسو پو چھتے ہوئے کمرے سے باہر کل گئے، کھڑی کے ساتھ کھڑی شہر بانو ابا کو کمرے سے باہر نگلتے ویکھا، وہ ساری گفتگوس چکی تھی۔ اسے بچھ بیل آ رہا تھا کہ اسے عزت کی تھی یا چھ ریشی سوٹ پہن رکھے تھے۔ '' آپ یہاں اس دفت۔'' شہر ہانو کی دالدہ ادر دالد کے بکدم ہاتھ باؤں پھولنے لگے شھے۔

W

W

W

ρ

"ال ہماری قسمت المچی تھی جواس وقت آ گے درنہ ہے ہیں آپ کس کردار کی بیٹی کو میر بے بیٹے کے گئے ڈالنے چلے تھے۔" "ابیا مت کہیں میری بیٹی الی نہیں ہے۔" شہر با نو کے دالد کی آ داز در دسے بھرا گئی جبکہ دالدہ کی تو جیسے کسی نے آ داز جی سل کر کی ہو، حیدز نے خود کو مضبوط رکھنے کی مجر پورکوشش کی۔

'' جیسی مجمی ہے ہمیں جیس جاسے ہماری طرف سے پیرشتہ ختم مجھیں۔'' '' آپ ایسا کیے کرسکتی ہیں میری بات تو

آپ ایسا سے کر کی ہیں میری بات کو ل\_" دس اید در مال کاراک راک کا

'' کیاسنوں اللہ کالا کھلا کوشکر ہے شرافت کا یہ پول پہلے ہی کھل گیا۔'' دن پہلے ہی کھل گیا۔''

" بول چلیں دورباباہم آپ بول چلیں دورباباہر کا راستہ" طیب نے لوہا گرم ویکھا تو چوٹ نگائی۔

"ائم ائے میلاکا کون ہے کیسا برتمیز اور برا کا کا ظرمے۔" کھا ظرمے۔"

" آپ سے تو کم عی بدلحاظ ہوں۔ طیب جوابا بولا، پر وفیسر صاحب کو طیب کے اڑا کا انداز پر اندی آئی گئی میں مور تعال کی نزا کمت کو بچھتے ہوئے بندی کو کنٹرول کر گئے تھے، ان دوخوا تین نے ان کا کام اور بھی آسان کر ویا تھا، طیب اور حیدر نے پہلے اڑکے کے خاندان کا پر تہ کروایا تھا، ان کے شادی کے معمولات کی خبر کیسے کی تھی رید وہی جانتے تھے اور پھر میں اس وقت دہ شہر با نو کے کھر مات نے تھے اور پھر میں اس وقت دہ شہر با نو کے کھر رشتہ نے کر آئے تھے جب اڑکے دالوں کے آئے

حمد المحال 126 بولاني 2014

آتا ہوں کچھ ملکا مملکا کھانے کو ہے تو وہ لے چھٹی لے گا پھر ہم مری چلیں گے لیکن اس ہے سلے چھوٹی ی تقریب کرنا جاہتا ہے جس میں آؤ۔' شاہ زین نے ٹائی کی ناٹ ڈمیلی کی فریش سب محلے والوں کوالو ائٹ کرنا جا ہتاہے۔'' ہونے چلا حمیا، جب شہر بالو پکن میں دا پس لوتی تو "راد That,s very good" - حيدر حيد دفيك بناچكا تجااوراك كانسول من وال ربا نے خوشد کی سے کہا اور فرن سے ودوھ کا جگ ووشكرمدكي ضرورت فبيل باليكن الراواكر نكالا اورووده بلينتريش ۋالايمېي وروازه تحلنے كي رواتو کوئی حرج بھی جس ہے۔" " شکرید-" حیدر کے کہنے پرشمر بالونے " مشهر بانو!" شاه زين شهر بانو كو يكارتا جوا متكرا كرشكرييا واكياب سي ندر داخل جوا اورمونے ير بينه كيا، شهر بالونے جلدی سے آموں والے ہاتھ صاف کیے اور باہر آ "تم يه جا كرايخ شوبركو Serve كرداور گئى جبكەھىدرمىظرا ديا۔ جنت كماؤ تحكا بارالونائے " حيدر فيك كلاس " محدُ الونك " شهر بانو نے مسكرا كركبا تو میں ڈالاتو شہر ہا نومسکرا کر پکن سے باہرتکل گئی۔ ٹاہ زین نے بھی جوابا مسکرا کر کہا۔ وويدكيا دروازه كملا مواتما جب اكبلي موتي شاہ زین اور شہر یا نو ایک ہفتے کے لئے مری بوتو دردازه بندركما كردي شاه زين بارجري تُور يرمري جلے گئے تھے، اس نے مری جانے كا نارافئگی ہے بولا۔ ''میں اسکی جیس تنی '' ''میں اسکی جیس تنی '' س کر بی شاہ زین ہے بات کرنے کا اراوہ کمتوی کردیا تھا،اس کا مقعدشاہ زین کو پریشان کرنا ہر "ميري مياد ساتھ ساتھ محی" شاہ زين محرجبين تقاءوه اس كى يريشانيوں كوحتم كرنا حابتا تھا سوان کی دالیس کا انتظار کریے گا، انگل اور مما ومينك موست موسئ بولا اورشم يانوكو يازوس پُرُ کرایے ساتھ صوفے پر بھالیا۔ دن میں لتنی می بارآ علموں می آعموں میں اس "آہم..... آہم ۔" جید نے کن کے ے یوچے رہے تھے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا اب تووه کوشش کرتا تھا کہ انگل سے اس کا سامنا دروازے میں کھڑے آم کی معملی جوستے ہوئے گل صاف کیا تو شاہ زین نے مر کر چن کی طرف کم سے کم ہو، جب سے آئیل شاہ زین کے ريكها، حيدر في محرات موع أليس بندى ٹھکانے کا پہتہ جلا تھا وہ اور بھی بے چین رہے کھے تھے، انکل کی آٹھویں میں بیشرمند کی و مکھے کر بیے کہدرہا ہو کہ میں نے مجھونیں ویکھا اور پھر والبس مجن میں آھیا اور بلینڈر آن کیا، شور اسے شرمندگی کی ہونے لگتی ادر وہ ہر بار خود سے الرئي تمريس مجيل حميا تفار وعدہ کرتا کہ جیسے بھی مووہ شاہ زین کووالیس لے " كُمانًا لا وُل؟" شهربانو نے فائل كيس ہی آئے گا، وہ شاہ زین کی ضد سے ایکٹی طرح

''انگل وہ جن لوگوں کے ﷺ رہتا ہے وہ بہت اچھے اور بیار کرنے والے ہیں اور پھر جوج کے غالی ہو جائے وہاں کوئی نہ کوئی ووسرا ضرور آیا ہے۔ 'حیدر کی بات پر انہوں نے سر جھکا گیا۔ '' مجھے اس کا ایڈریس دو میں خود اسے ما لول گا۔"انگل کے ہو چینے پر حیدر نے انگل کوشا زين کاپية بناديا.. "السلام عليكم!" حيدر خوشكوار ليج على '' وعليكم السلام!''شهر بالونے وكن كى سياب ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔ "ارے برکیا شاہ زین نے آستے بی میں کام پرلگادیا۔' حیدر کے کہنے پرشھر یا نو ملکملا کم "ارے بیں اسی بات بیں ہے میں خود عل فارغ ريخ سي تك آگي جول-" "بائے دا وے بیشاہ زین کدحرے فلر میں آرہا۔ میدرنے بینٹ کی جب میں با الت ہوئے ہو جھا۔ "واث اتن جلدي ميرا لو خيال تما كدوه ممنی ير مو گا- عيدر حرائي سے بولا تو شي ا محرائی ہاتھ وحوکرتو کیے سے صاف کیے۔ " ہال کیکن جارا بلان مجمد اور ہے، جانے پو میں''ش<sub>ہر</sub> بانو فرت کی مکرف مڑتے ہوئے ونهيل مِنكوفيك لول كان حيدرسليب إ

کک کمیا جبکہ شہر ہانو نے نرتج سے آم نکا لے۔ ''شاہ زین کہ رہا تھا کیہ میں چھودن انظار کر لوں پھر جب سکری کے کی تو ایک تفتح کا

حیدرسیٹی برگائے کی دھن بچاتا ہوا لاؤنج میں واقل ہوا، انکل اے سامنے لاؤر میں جی بعثهيل محيح تتے، وه اس وقت شاه زين كي طرف ہے تی والی لوا تھا، اس وقت بہت خوش تھا، لا وُرِجُ مِين موجودا نكل كوسلام كيا تو انہوں نے سر الل كرسلام كا جواب دياء سلام كے بعد حيدر في آ کے بر مناما ہالین انکل نے ایکارنے سے اسے روک لیا، حیدران کے سامنے والے موفے پرآ كر بينه كيا وہ جانبا تھا كہ انكل اس سے كيا سوال یو چیس گے، کیکن حیدر کے میٹھنے کے کائی دریا تک وہ خاموش عی رہے تھے ایسے جیسے بو گنے کے کے الفاظ ڈھوٹٹر رہے ہول۔

W

W

W

ρ

m

"شاہ زین کی طرف سے آرہے ہو؟" وہ کائی دیر کی خاموتی کے بعد پولے تھے۔ ''جی!'' حیدر نے مختفر جواب دیا۔ "اس سے کہونا کہ واپس آ جائے۔" وہ بے

بسی ہے ہوئے۔ ''انگل ایکچو ٹیکی میری اس سے انجمی تک ''انگل ایکچو ٹیکی میری اس سے انجمی تک اس موضوع پر بات جبیں ہوسکی موقع بی جبیل مل

"انكل شاه زين نے شادي كر لى ہے-" حيدر کھورىر كے وقفے كے بعد بولا۔ خوشی، ثم ، افسوس پھتاوا کتنے ہی تاثرات تے جوایک ساتھ حدر نے ان کے جرے یہ

- # Z 1 Z 1 Z 1 ''کس کے ساتھ اس کے ساتھ جسے وہ پیند

"جي!" حيدرني مال شي مربلا ويا-'' کیے؟ میرا مطلب ہے کہ ....'' انگل کو م کھی مجھ کیس آرہا تھا کہ کیا کیے یو چھنا جا ہے ہیں تو این بات اوحوری بی چھوڑ دی۔

کی بات بیس ٹالے گا۔

WWW PAKSOCIETY.COM

واقف تعاليكن كجرنجمي يغين سابتما كهشاه زين اس

W

W

W

C

جيم كرره كميا\_

نفاتے ہوئے یو جھا، شاہ زین اینے سر پر ہاتھ

" تبین ایمی موز تبین ب مین فریش موکر

"كيسي ياتيل كرت موسيكيك ويره مال میں ایبا کوئی دن جمیں کزراجس ون میں نے تحمیمیں اور یا یا کو یا دلیس کیا ہو۔'' " رخشندہ ناز کوئیں کرتے کیا؟" حیدر کے يوجينے كا عداز ايبارتما كەشاە زىن تظرىي جراكما، ال كي آعمول مي للسي تحرير بهت والمتح تقي \_ " کیاتم مما کومعاف ٹبی*ں کر سکتے* ؟" حیدر بے بی ہے بولا۔ ... "حدرتم كيسي باتس كرت موانهون في مير ب ساتھ سماتھ کھے فاطائیں کیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید یکی کرتا اور پھر میں نے کون سا ان کی عزت بڑھائی ہے، آگریایانے یا تمہاری مما نے بچھے نفرت میں کھے کہا تو میں نے بھی تو بھیشہ نفرت سے بی بات کی می تو چر بھلا میں اس قابل کہاں کہ کسی کو معاف کرسکوں میں تو بہت چھوٹا یوں معافی دینے کا کہہ کر جھے اٹی عی نظروں من مزيد چھوٹانه کرو۔" " فرقم كي كه سكتے بوكرتم سب كے بغير خُوش ہو،تم اللی شہر ہانو کے ساتھ خوش کمیں رہ کتے بشہر یا تو انگل کی تمی کو پورائبیں کر علقی بشهر یا تو میرانعم البدل تونبین موسکتی نا، کیا ایسا ہے؟'' ''جانتا ہوں کہ یہ کمیاں جومیرے اعدرہ کئی ہیں شایداب بھی بھی پوری نہ ہوں نیکن اب جھے یہ کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رسٹے کی كوشش ضرور كرنا ہوں اس كمر كے ايك ايك کونے میں میرے خواب سے میں میں شربانو کے ساتھ ایک مل زیر کی گزارنے کی کوشش منرور کرتا ہوں میں داپس بھی بھی اس کھر میں لوٹ کر

W

W

W

حيدر نے شاہ زين کي طرف ديکھتے ہوئے ہو جھا۔ "زین تم آنے والے کل کے بارے میں " میں تو بہت کرتا تھا۔" حیدر نے اعتراف مجھ تیں جانے دلین اس کمرے نکتے ہوئے مان الفيرية (131) مولاش 2014 مانية الفيرية 131)

ہول پرزوردیا۔ " تم خودکو میر با در کردانے کی کوشش کررہے ہو کہ تم خوش ہو۔" حیدر کا حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ نظریں جرا گیا، دونوں کے درمیان گهری خاموش حیما گئی،شاه زین اینے دل کو یکی سمجھا تارہا کہوہ خوش ہےاور حیدراس کے چرے کے بدلتے تاثرات بڑھنے کی آدشی ادهوری کوشش کرتا رہا۔ "زينتم نے جنگ بارئ نيس بے جيت ل ہے واپس چلومما اور انگل تمہارا انظار کردے ہیں وه دولوں جمك كئے بيل تم بى صد چيور وو "حيدرتم مجي اسے ميري ضدي سجھتے ہو؟" شاہ زین د کھ سے بولا اسے افسوس ہوا تھا کہ حیدر بھی اس کے بارے میں ایسا سوچٹا تھا جیساجسب د خبیں ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ باپ ہیں پھی کہدیجے ہیں۔ عدر نے دلیل دی۔ " كاش كه وه باب بن كركتيج ، اكروه باب بن کر کہتے تو میں اف تک کیس کرتا۔'' " أف تو من في اب محم حين كي بن فاموتی سے کم چھوڑ دیا۔" منبط کی دجہ سے اس ك آنسي لال موري تعين سيذكر جب محى آنا ال كے جسم ميں موئياں ي جينے لئي تھيں، اينے باب کے کیے گئے نفرت اور حقارت مجرے الغاظ ال كے كانوں من كونچے لكتے تھے۔ ''زین ایک بات خادٔ کیا میں تمہیں جمی یاد میں آیا ، می ناشتہ کرتے ہوئے جم جاتے ہوئے واک کرتے ہوئے کھی تھی نیا کرتے ہوئے۔"

كرربا تفاادر حيدر كے ساتھ كاڑى ش آكر بين ' جھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ے۔"حدرنے گاڑی سے نطعے ہوئے کہا تو شا زین مجی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ جلنا موا کائی شاب کے اعرد داخل موا۔ '' دو کپ کافی ۔'' حیدر نے ویٹر کو اشار 🗓 سے بالیا اور دو کب کافی لانے کو کہا۔ "الين كيام فروري بات مي؟" '' زین تم واپس آ جاؤ وہ گھر آج مجی تمہارا ے۔ 'حیدر کھ دری ف حاموتی کے بعد بولا۔ "ايبانبيل موسكاميامكن ہے۔" " مجر بی نامکن تیل ہے شاوزین اس کم میں کھے بھی ویبالیس رہا جیباتم چھوڑ کرآئے نتے،ان فیکٹ مما بھی ولین کیل رہی ہیں ،انگل اور ممانے بی جھے مہیں واپس لانے کو کہا ہے۔ "اب کوں کہ رہے ہیں ایک بار جھے ای تظروں ہے کرایا ہے، اب کیوں بلکوں پر بھانا جاہتے ہیں، یوی مشکل ہے میں نے ان کے بغیر جینا سیما ہے لیکن سیکولیا ہے، اب بار بار ذکیل مونے کی سکت میں ہے جھ میں۔" " فحكريب حيد نے كافى مروكرتے ويم سے کہا، ویٹر کائی سروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ ''بلڈ ہریشر کا پہلے بی انگل کومنلہ تماا**پ** ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے ادر تم بھی جائے

ہوکہ میرسب تمہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ حیدر کے کہنے پرشاہ زین جیب بی رہائیکن این کے چرے کی اضطرانی کیفیت حیدر سے چین کیا

"م الدرسے خوش بیل ہو۔" "مِن خُولَ مول" بناه زين نے خُولُ

ہوئے تین دن ہو کیے تھے اس کے پاس کوئی مخوس بهائه می تبیس تھا۔ "أب تو آهميا بول نا-" "تم جَاوُشْهِر بِالْوَكِيسِي ہے؟"

W

W

W

ρ

m

"اس کی طبیعت مرکو تھیک تیس آب و ہوا میلیج ہونے کی وجہ سے زکام اور بخار ہو **کیا۔**" "او ..... تو تم نے مجھے پہلے کیوں میں يتايا \_ "حيدر يريشانى سے بولا \_

" تبيل يريشاني كى بات تين ب داكركو چیک کروایا ہے کہ رہا تماموی تبدیلی کی وجہ سے میڈین لےدی ہے۔

"أبحى تويالك الملي بوكى" " د جیس اسلی تو جیس ہے میں نے کال کی محی ماہم بھی اس کے یاس ہے۔"شاوزین قائل بندكر سق بوئ إولا \_

''گڈے''یاہم کا سنتے ہی حیدر کے چیرے پر امک دنگ آکرگزدگیا۔

" پایااور تمهاری مماکیسی میں؟" ''رخشندہ نازجیں کہو ہے؟'' حیدر نے شاہ زین کے چرے کی طرف و مکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین تھیکے سے مشرا دیا۔

نے وقوف تھا نفرت میں کیا ملا؟ اب تو سب چھ بدل کیا ہے۔''

"اجِما كب تك فارغ بوجادُ مِح آص نائم تو کب کاحم ہو چکاہے۔"

" بان من محى بس جانے عى والا تعاب" شاه زین نے قائل دراز میں رقی اور دراز کولاک لگایا، ر یوالونگ چیئر کے چیچے اٹکا ہوا کوٹ اٹار کر بہتا تو حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے ڈرائورکوئٹ کیا جو گاڑی شارٹ کیے اس کا انظار

2014 مولاس 2014

ادرایک کے کے لئے جم سا کیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشده ناز حيدركي طرف مڑیں اور اسے بازو سے ہلا کر اٹھانے کی "يهال فيح كول موع بوع موادير بير پرلیٹو۔"رخشندہ نازیریشانی سے پولیس۔ "سویانبیں تماسونے کی کوشش کررہا تھا۔" حیدر نے آتھول سے بازو ہٹایا اس کی آتھیں الآل ہوری تھیں۔ " آب کوشاید علم نیل جھے ادیر بیڈیر نیند کین آنی لیبیں نیچے سوتا ہوں اور جب سے شاہ زین اس کمرہے گیا ہے یہاں بھی تیں آتی۔" رخشندہ ناز کوایک کمچے کولگا جیسے کسی نے ان کی جان نکال کی ہو، حیدر کا اتنا اجبی لہجہ آج سے يهل بحي تبل مواتها، جب وو رخشوه نازي بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب بھی استے اجنبی کھے میں بات میں کرتا تھا، حیدر نے اٹھ کر باہر جاناجا باليكن رخشنده نازنے اسے باز دسے بكڑ كر

"ايا كول كمدرب بو؟" "" "اس کے کہ رہا ہوں کہ جھے اپنی ادفات میں رہ کرسکون ملتا ہے، آپ کے اس حمل کے بے آرام وہ بستر یر تھے نیند کیل آئی جب اس بر کیتا ہوں تو بھے اس میں سے ساز شوں کی بدآنے لتی ہے، ایے لکا ہے کہ کی کاحل مار رہا ہوں، آپ جو پرمب میرے لئے کرنی رسی ہیں تا آپ کا بہت بہت شکریہ اس کی وجہ سے میرے دن رات ملسل عذاب من الله بين، من خودكوا بي، انکل ادر شاہ زین کی نظر دل میں مجرم محسوں کرتا ہوں،اییا مجرم جس کی کوئی معانی نہ ہواور جوائی سزاہمی خود عی تجویز کرے میں انگل سے نظریں شام كا دفت تما، سورج زوب ربا تما اور يرتدب والبس اسيخ كموتسلول كاطرف لوث رب تھے، لیکن کمرے کے اندر گھرا اند میرا تھا، حیدر یے کاریث پر لیٹا سونے کی تا کام کوشش کررہا تها، وه دایال بازوآ تلمول برر کے بوے بالکل سيدهاليثاهوا تغاب

مجیلے وو دنول سے طبیعت مجمد زیادہ عی بوجمل می ،اس کا کسی ہے مجی بات کرتے کو دل کہیں جا در ہاتھا، شاہ زین نے اس سے کھنے کی رابط کرنے کی کوشش کی محمی کیان اس نے اسے مجی فسم کا کوئی جواب بیل دیا تھا جسی ورواز و مطلنے کی آواز آئی، حیدر نے آنکموں سے بازو مبیل مثابا

"حيررا" رخشده ناز كرے من واقل موتي ادرلائنس آن ئيس، كمره يكدم روثن موكيا، کمرے کی ہر چیز ترتیب ہے رقعی ہو تی تھی۔ "حيدر يهال فيح كيول موت مو؟" رخشنده ناز حيدركوينيج ليثا ومكيدكر بوليس، حيدز كا تی جایا کہ ان سے کیے یہاں سے چلی جائیں کین اس سے چھ بولائی میں گیا۔

'' پیتر میں اتالا پرداہ کب سے ہو گیا ہے بی کوئی وقت ہے سونے کا۔'' رخشنرہ بازنے کہتے ہوئے کھڑی کے بردیے بٹا دیے،آسان برشام کی سرخی میلی ہوتی تھی، کھڑ کی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کرے مل جبس ہوری می، ات سي جي بند تفا۔

"حيدر بيٹا نيج كيول مورب مو، اھو طبیعت تو تھیک ہے تا۔" رخشدہ ناز نے کھڑکی كے منت كھو لے اور پڑھا آن كرنے لكيں۔ " فكرنه كرين مراتبين جول-" حيدر يوتكي لیٹے لیٹے بولا تو رخشندہ ناز کا ہاتھ ہوئی سونج کے

وہ حیدر کو اس کرب سے دور رکھنا جا بتا تھا لیکن آج حيدرني اسے بيس كرويا تھا۔ "كاش كه شاه زين كي من نے غلط كما

ہے۔' حیدرنے یانی بیٹا جا ہائیکن ایک مونث بھی علق سے نیے بیل اتار سکا تھا۔

"مِن نِے مِلْحَمِين اس کے بین بتایا تھا کہ بچھے ڈرتھا کٹیل تم Abread جانے ہے ا نکار مذکر دو، کمیل تم ہا تز سٹھ میز کے لئے ضرور جاؤ عے اور تم جھے بیہ وعدہ دے عکے ہو، مل تمہیں زندکی میں بہت کا ساب دیکھنا جابتا ہوں، میرے بھی خواب بورے ہول کے ادر اکیس تھ بورا کرو گے۔'' شاہ زین نے اسے اس کا دعرہ یاد كردايا، حيدرخاموتي سے اٹھ كركاني شاب سے با ہر نکل گیا، شاہ زین نے حیدر کی پیٹ کو دیکھا اور پھر خود بھی سرے سرے قدم اٹھا تا باہر جا کیا، حیدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور انجی تک خاموش تھا اس نے شاہ زین کی طرف دیکھا

تك بيل تعاب "اعربيس أؤ حي" شاه زين نے جي است خاطب کیا۔

" يا يا كا خيال ركھنا۔" شاہ زين نے گاڑي کا ورواز و کمولا اور لکنے سے مملے بولا حیدر ف مردن محما كراس كي طرف ديكها\_

"تم نے میرے دل کا بوجھ ملکا تبیل کیا بل اسے اور برحا دیا ہے۔ "حیدر نے شاہ زین کا طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر سامنے د يمينے لگا، حيدر مجود ير حيدركو ديكمار بالجرخاموت ہے گاڑی ہے اتر گمیا، شاہ زین کے اترنے کے بعد حیدر گاڑی ایک جھکے سے آگے بو حالے میا۔ **ተ** 

میں نے متم کھائی تھی کہ آئندہ بھی بلث کرمیں و محمول گا'' شاہ زین کے کہنے پر حیدر ایک بار مجرخاموش ہو گیا، چنداور کمبح خاموتی کی نظر ہو

W

W

W

ρ

"زين ايك بات پوچيول؟" حيدر سوييخ

'' يوچھو'' شاه زين مختصر بولا۔ '' کھاؤ میری منتم کی کہو گئے'' حیدر شاہ زین کا ہاتھا ہے سر پر دکھتے ہوئے بولا۔ "حيدر مهر کيا حرکت ہے؟" شاه زين نے اینا باتھ چھڑا تا جا با لیکن حیدر نے ہاتھ معنبوطی

"تمہاری فتم سی کہوں گا۔" شاہ زین بے

''اس شام جب تم سیرهیوں سے کرے تے تہاری مما ہے کس بات پراٹرائی ہوئی گی۔'' '' کیا کرو کے سے جان کر کوئی فائدہ میں ہو

''تم قتم دے <u>عکے</u> ہو۔'' حیدر لے اسے یا د

ن تم مجى ايك دعده كرد، ميرى يات

"يرامس" حيدرنے شاه زين كوعبد ديا تو شاہ زین نے اس شام کی ساری بات کی کی حیدر کو بتا دی، ساری حقیقت جائے کے بعد حیدر کے چرے کا رنگ ایسے زرد ہو گیا تھا جیسے رکوں من خون کی بجائے زردی کردش کرنے کی ہو، وہ سخت صدے سے دوج ارتعا۔

. " من نے کہا تھا تا کہ کوئی فائدہ تہیں ہو گا۔"شاوزین حیدر کے بدلتے رنگ کودیکھ کرد کھ ے بولا اور یانی کا گلاس حیدر کی طرف بوصلیاء

2014 جولنى 2014

ویتی کے طرفہ محبت ہمیشہ اذبیت ہی دیتی ہے،
جسے جسے طب اور ماہم کی شادی کے ون قریب
آتے جارہے تھے دل کی بے جینی پڑھتی ہی جا
رہی تھی ہملے ہمل تو وہ طب کے تام پر ماہم کے
چیزے پر محلنے والے رگوں سے حمد تحصوں کرتا
تھا، کین اب تو ماہم کو نہ یائے کا دکھاس رقابت
کے حمد سے کہیں زیادہ تھا، شہر بانو ہتی۔

کے حمد سے کہیں زیادہ تھا، شہر بانو ہتی۔

W

W

"حیدر آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔" تو وہ کمل طور پر بھول جاتا، انگل کی وہ کھانا۔" تو وہ کمل طور پر بھول جاتا، انگل کی وہ ایک لانا بھی بھول جاتا، گھر سے جم جانے کے لئے کلنا جب ادھوری خواجش کا ماتم کرکے والیں لوٹیا تو خود کو نہر کے وہران کنارے پر کھڑا پاتا، دل و دماغ کو معروف رکھنے کے ارادے ہا کہ شاینگ کے لئے لکنا تو مال پر یونمی گھوم ہے اگر شاینگ کے لئے لکنا تو مال پر یونمی گھوم بھر کر واپس آ جاتا ظالم سوجس تب بھی ساتھ بی مہر رہیں ، زیری جیسے ایک انسان کی محبت تک بی مہر ودہوکررہ کی ہواوروہ اپنے دکھ میں جیسے قید ہو

وقت کو جی جیسے پر لگ گئے ہے، ہر گزرتا ون اس کی بے چینی میں اضافہ ہی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو ویوار کے پارشاوی کا ہلا گلا جوتا، ماہم شہر باتو کو اپنی شادی کی تیار باں ختی سے دکھانی ادروہ یو نمی بے چین واپس لوٹ آتا۔ "حیدر بیٹا کیا ہوا؟" ممااسے مصم حالت

ور کویا کویا سا جواب دیتااور مماکے سامنے سے بہت جاتا، بوجی بے مقصد إدھراُ دھر گھومتار ہتا، مہندی کی رات وہ شاہ زین کی طرف نہیں کیا تھا، شاہ زین اور شہر بالو کویہ کہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کین طبیب کو کیسے ٹالٹا جواس کے کمی بھی بہانے کوئیل ہے محبت کرتا ہے، مما وہ ؤیل فیس نہیں ہے اس نے نفرت کی تو تھٹم کھلا کی، اس کی محبت بھی اس کی طرح خالص ہے۔''

"اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور جھے اس کی محبت نے مار دیا۔ ' حیدر نے رعر مے ہوئے کیج میں کہا اور کمرے سے باہرنگل کیا، رخشندہ نازنے دھندلائی ہوئی آتھوں سے حیدرکو باہر جائے ویکھا، حیدر جو بھی کھہ کر گیا تھا تھ بی تو تفا، وه و بین نیجے فرش پر بیٹھ کنٹی، آنسو فیرمحسوں ائداز میں ان کے گالوں پر بہنے لگے تھے،حیدر الهين ان كا جرم تو بتا حميا تها، وه جرم جس ك بارے میں وہ جانی کیس کہان سے سرزوہ ہواہ اورمزا کا انتظار کرری کلیس لیکن حیدر نے نہ تو سزا دی اور نه بی معاف کیا تھا اور اگر جرم نتایا بھی تو سزاان پرچھوڑ گیا تھا کہائی سزا خود جویز کریں اورائی سزا خود جویز کرتے ہوئے اکیل ہرسزا بهت چھوتی اور جرم بہت بڑا لگ رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کرروویں،جھولی میں ندامت کے آنسوۇل كے سوال کھے بھی جبیل تھا۔

> ል ል ል

کیے ماہم کے خیال نے اس کے دل میں جگہ بنائی اسے فہر ہی نہ ہوئی اسے تو مرف اتنا معلوم تھا کہ اسے و کھنا اس سے ملنے کی خواہش کرنا اس کا انتظار کرنا اس کے بارے میں سوچنا اسے اچھا لگا تھا، رفتہ رفتہ کیسے بیسوج بدلی اور اسے اپنی زعر کی میں ماہم کی کی شدت سے محسول اسے آئی زعر کی میں ماہم کی کی شدت سے محسول ہونے کی خواہش کرنے لگا تھا، بیہ جانتے ہوئے بانے کی خواہش کرنے لگا تھا، بیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کمی اور کی امانت سے اور بہت جلد کی کی زعر کی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم کی نیمی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کھونٹ کی نیمی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کھونٹ

ے مسرایا اور آتھ میں رکڑ ڈالیل جو پر سنے کو تیار خصی، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کے دور ہونے کا ڈکار تھا، اسے اپنے یا یا کے دور ہونے کا ڈر تھا، اسے بھی گھر سے لگالئے جانے کا خوف تھا، اپنے ای خوف کوختم کرنے کے لئے وہ سب کو باور کروانا تھا کہ بید گھر اس کا ہے، مما وہ بہت اچھا انسان ہاں سے بیسب چھیننے کے لئے آپ کو اتنی پلانگ اور اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ بیار کی زبان بہت جلدی بجھ جاتا ہے۔"

وو میری کوئی بات تہیں ٹالٹا کین وہ میری کوئی بات تہیں ٹالٹا کین وہ میرے کہنے کے باوجود بھی تہیں لوٹا، اس کوآپ کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،اب ایک ٹاکردہ جرم کی آگ میں میں جل رہا ہوں اور جل

"آپ کوجس بات کا خوف تھا نہ کہ اگر اسب کھ شاہ زین کول گیا تو وہ جھے کھ نہیں وے گا، وہ ایسا کھ شاہ زین کول گیا تو وہ جھے کھ نہیں وے گا، وہ ایسا کھ خوش کرتا آتا ہے، اس نے جھے اس رات کی اثرائی کے بارے میں جب وہ سٹر میوں رات کی اثرائی کے بارے میں جب وہ سٹر میوں ہے گرا تھا سب کھ بتا دیا ہے وہ تو شاید بھی بھی اس کے باوجود بھی تو یہ وعدہ لے کر میں ہار اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زعری میں ہار بھے اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زعری میں ہار بھے کامیاب دیکھنا جا ہتا ہے، وہ اسپے خواب بھے میں پورے ہوتے و کھنا جا ہتا ہے، وہ اسپے خواب بھے میں پورے ہوتے و کھنا چا ہتا ہے، کونکہ وہ بھے میں پورے ہوتے و کھنا چا ہتا ہے، کونکہ وہ بھے میں پورے ہوتے و کھنا چا ہتا ہے، کونکہ وہ بھے میں کونکہ وہ بھے

ملا کر بات نہیں کرسکتا۔ "ایک لاوا تھا جواس کے اندر سے ایل ایل کر باہر آر ہا تھا۔ "مما کیا تھا اگر آپ شادی نہ کر تیں ہم تھوڑا کھا لیتے لیکن سکون سے رہتے۔" والیکن نہیں دوسری شادی کرنا آپ کا حق تھا۔ "حیدر نے خود بی اپنی تر دیدی ہے۔

W

W

W

ρ

m

عالیہ سیررہ ورس کی رمیدی۔

"کین اگر شادی کر جی کی تھی تو شاہ زین کو بھی بیٹا مان کی بیٹا مانتیں تو وہ آپ کو بیٹا مانتیں تو وہ آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، جارا بھی آیک ہنتا مسکرا تا گھر ہوتا آپ نے شاہ زین کے اندر کے خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا میں نے ویکھا ہے۔''

" جائی نمیں جب میں شروع شروع میں اس گھر میں آیا تھا تو خود کو بہت Insrcure کمی اولی اسم میراوی کرتا تھا بھے لگا تھا کہ یہ گھر میرائیس ہے میراوی ہے جہاں میں پاپا اور آپ ل کرر ہے تھے، بھے لگا تھا کہ انگل اور شاہ زین جھے اپنے گھر سے نکال دیں مجے میں اور شاہ زین جھے اپنے گھر سے نکال دیں مجے ممانے بھی شادی کرلی ہے باپا کی بھی ڈستھ ہوگئی ہے میں کدھر جاؤں گا۔" کہتے حدر کی آواز ریکرھ تی ، اس نے لمیں سالس کے حدد کی آواز ریکرھ تی ، اس نے لمیں سالس کے حدد کی آواز ریکرھ تی ، اس نے لمی سالس نے کرآنسو کھے میں اتار لئے ، وہ بول رہا تھا اور فرام میں میرکی باتوں نے تو جیسے ان کی قوت گوئی ہی جھین کی ہے۔ وہ کوئی ہی جھین کی ہے۔

"بہت ڈرتا تھا اور روتا بھی بہت تھا پھر میں
نے اسپنے اس Fear کو Overcome کے اسپنے اس کو کریب جانے کی
کرنے کے لئے شاہ زین کے قریب جانے کی
کوشش کی ،اس سے دوئی کرنا چاہی اور پھر جب
میری اس سے دوئی ہوگئ تو جانی ہیں مما میں نے کیاد کھا؟"

" میں نے دیکھا کہ شاوزین خودکو بھر ہے بھی زیادہ Insecure فیل کرتا تھا۔" حیدر تی

2014 - 134

مولاني <u>2014</u> مولاني <u>2014</u>

یر سی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے مؤکر دیکھا شاہ زین اس کے پیچیے کمڑا تھا۔ ''حیدرتهاری طبیعت تو تعیک ہے نا؟'' شاہ زین نے پریشانی سے بوچھا۔ " ان تعیک موں-" حیدر سے بامشکل بولا "حيدركيا مواتم رورب مو؟" شاه زين نے اس کے ملے میں کی محسوس کر لی محی-ومنن .... شن .... جبس تو-" حيدر في منه موز كراعي أتعيس ركز زالين \_ "تم جھے کے جمارے ہو؟" شاوزین نے حیدر کوباز و سے پکڑ کرائی طرف موڑا۔ ''ادھر بینچو'' شاہ زین نے حیدر کو بازو ے پار کرائے یہ بھایا اور پر خود بھی بیٹھ گیا۔ '' بچھے تیں بتاؤ گے۔''شاہ زین پورے حق ادر مان کے ساتھ بولاتو حیدراس سے لیبٹ میاء میلی باروه اتاب اختیار مواقعا، کتنے علی بل وه یوی ہے آدازرونا رہا تھا،شہربالو کیٹ سے اعدر داخل مونی تولان میں حیدرادر شاہ زین کو دیکھ کر

W

W

W

a

k

S

0

C

S

C

" ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟" کانی دیر کے بعد جب حیدراس سے الگ ہوا تو شاہ زین نے بعد جب حیدراس سے الگ ہوا تو شاہ زین نے

و ہیں رک گئی۔

"زین مجبت اتی بے اختیار کیوں ہوئی ہے؟ جوقست میں نہ ہوآ تکمیں اس کے خواب ہی کیوں دیکھتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے۔"حیدر بے بسی سے بولاتو شاہ زین نے بے ساختہ اسے خودے لیٹالیا۔

اے ماہم سے حیدرکا گرمز پھر بار باراس کے ذکر رچ کنا باتوں باتوں میں اس کا ذکر چمیٹر وینا سب چھے یا داکر ہاتھا، شاہ زین نے معبوطی اے مرید دلاش بناری می، جبکہ شاہ زین براؤن کلر کا کرتا زیب تن کیے ہوا تھا، طیب نے شاید کوئی شوخ نقرہ ہاہم ہے کہاتھا جوشرم کی لائی اس کے چبرے بر بھر مئی تھی، جبکہ شہر بالو نے مسکراتے ہوئے کیک کی طرف ہاتھ بڑھایا ادر کیک کا گلزا بہلے ہاہم ادر پھر طیب کے منہ میں ڈالا۔ بہلے ہاہم ادر پھر طیب کے منہ میں ڈالا۔ مہندی لگانے کے بعد شاہ زمین نے رسم

پوری کی، وہ اب دونوں سے مسکرا کر یا تھیں کر رہے تھے، پردفیسر صاحب ادر طاہرہ آئی ایک طرف کرف کو سے آزاد احمد (ماہم کے والد) ہے کی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، تنج پر ہی ایک طرف رکھی کری پر جیفا عادل اپنے دوست کامران ہے کہیں لگا رہا تھا، کتا بھر بور منظر تھا کسی نے نوٹس نہیں لگا رہا تھا، کتا بھر بور منظر تھا کسی نے اس کہی کو حسوس نہیں کیا تھا، حیدر موجود تبیں ہے، کسی نے اس کی کئی کو حسوس نہیں کیا تھا، حیدر خاموثی ہے اٹھ کر وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے ماتے دیکھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

حیدر نے بغیر آواز کے گیٹ کھولاء گاڑی شاہ زین کی طرف بی کھڑی تھی، گیران کی لائٹس آن تھیں، وہ کچھ دیر بنہا صرف اور صرف اپنی خرد میوں کے ساتھ رہنا چا ہتا تھا، وہ لان میں بنگ رہ کے ساتھ رہنا چا ہتا تھا، وہ لان میں بنگ ہی آ کر بیٹے گیا، اس ایک محص کے نا ملنے سے جو کی بیدا ہوئی تھی اس ایک کی کی وجہ ہے باتی سارے بیدا ہوئی تھی اس ایک کی کی وجہ ہے باتی سارے اس کی آ کھول کے گئے تھے، اس کی آ کھول کے گئے تھے، اس کی مزاحت بہت تھوڑی اور بہت کردر تھی جبکہ اس کی مزاحت بہت تھوڑی اور کی اور کردر تھی ، کتنی میں کر رہا تھا، جذبوں میں شدت کردر تھی ، کتنی میں کر رہا تھا، جذبوں میں شدت کردر تھی ، کتنی میں کر رہا تھا، جذبوں میں شدت کردر تھی ، کتنی میں کر رہا تھا کی سے اپنے کند ھے کردر تھی ، کتنی میں ، اچا تک سے اپنے کند ھے کند ھے دور کے بیت کئیں تھیں ، اچا تک سے اپنے کند ھے دور کے بیت کئیں تھیں ، اچا تک سے اپنے کند ھے

سے پولوں کے بے خاص رہے پرچلی ہوئی تنے کی طرف آ ری تی ،ایک دم اے لگا جیے سب پھر پس پردہ چلا کیا ہو، صرف وہی ایک مسکراتا ہوا چرہ ہو، آ کھوں کی جیسے باس بچھ کی ہو، دل میں جو بے جائی کی اسے سکون ٹی کیا تھا، وہ مہوش مسکراتی ہوئی طیب کے پہلو میں جائیٹی تھی مہوش مسکراتی ہوئی طیب کے پہلو میں جائیٹی تھی دیا والے تادان دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا،اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کے دل کی کے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیربتانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کی کوشش میں ہو سکے دل کو حقیقت سمجھانے کی کوشش میں ہو سکے دل کو ح

"ارے میاں یہاں اسکیے کیوں بیٹھے ہوں اٹھورسم میں حصہ لو۔" جب اس نے آتکھیں کولیں تو منظر بالکل ویسائی مسکراتا خوشیوں بجرا تھا، وہ کتنے بی لیمے اس کے علس کواٹی آتکھوں میں تید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب رشید جاجا کی آواز سنائی دی۔

الم الموال المحال الموال الموال الموال الموال المحتل المحين المحتل الموتا المحتل الموتا المحتل الموتا المحتل الموتا المحتل المح

ان رہاتھا۔

"اکرتم آئے نہیں آئے تو میں جھوں گا کہ

تہارا دوئی کا دعویٰ جھوٹا تھا۔" انسان بمیشداپ
اردگر دمخلف قسم کے رشتوں کے ہاتھوں مجور ہوتا
ہے، اسے بھی مجور ہوکر چارونا چارا آنا ہی پڑا تھا،

رنگ خوشیاں قیقیم کممل اور بھر پور منظر تھا، سبب
بہت خوش تھے۔

"مجر دیکھا شاہ زین بلای لیا نا حیدر کو اگر دا

بہت خوش ہے۔
'' پھر دیکھا شاہ زین بلای لیا ناحیدر کو اگر
آج تم نے آتے تو میں زندگی بحرتم سے بات نہیں
کرنا۔'' طیب فاتحانہ انداز میں سکرایا تو حیدر نے
ہاری ہوئی پھیکی می مسکراہٹ کے ساتھ سر جمکا

W

W

W

ρ

C

0

m

'' طبیب بیٹا ذراادهرآنا۔'' پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئی برآمے میں سرحیوں کے یاس كمرًے اسے بلا رہے تھے تو طیب ان سے معدرت كرنا مواد بال سے جلا كيا مسارے كمركو سی دہن کی طرح سجایا حمیا تھا،مہندی کی تقریب کا انتظام کھر کے وسیع محمن میں تی کیا گیا تھا، جبکہ برات اور دلیمے کی تقریب کے لئے ہال مک كروايا حميا تفاءطيب مبندي كي جوز ع من أبوس کلے میں میردن اور پیلا دو پشہ پہنے سب ہے مسکرا متكرا كرل رباتها اورميار كباد وصول كرربا تعاء حیدر نے إدھر أدھر نظرین دوڑا نیں ، شاید وہ بھی کہیں کسی ہے بات کرتی ہوئی نظر آ جائے لیکن وہ المیں الیس می محدر خاموثی سے ایک کونے میں ر کی کری پر بیٹھ کیا، جب دواے مبندی کے پہلے جوڑے میں ابوس اٹی دوستوں کے ہمراہ کمرے ے تکلتی دیکھانی دی، سرخ چھندار دویتے کے نیچے جے ارد کردے دوستوں نے پکڑر کھا تھا ادر ده درمیان مس سی مهارانی کی طرح موجود می چبرے پر دلفریب مسکراہٹ کئے بڑی نزاکت

(137) مولای 2014

مرينى 136 موينى 2014 مارينى 136

www.paksociety.com RSPK paksociety.com

کے گئے تی رنگ اس کے جربے پر عمرے ''اور ہاں یا دے معدقہ دے دوخوشیوں کو نظر میں لئی۔ " اِدآنے طاہرہ آئی واپس مزید ہوئے شاہ زین سے بولیل تو شاہ زین نے کی کتے ہوئے ہاں میں سر بلادیا تو طاہرہ آئی کمرے سے یا ہرنکل لیکس، شاہ زین امیس وروازے تک چھوڑ کر آیا اور والیل آ کرسب سے پہلے والف ے مرتے کے لئے میے الگ کے۔ "شربانو بهت بهت ممارک مو" حيدر کری پر جیستے ہوئے بولا۔ '' حَيْنَكَ بِهِ\_'' شهر با نومسّرا دی، شاه زین مجمی ساتھ وائی کری پر بیٹھ کیا تھا۔ "تم نے انکل آئی کو بتایا؟" " جين المحي توجيس بنايا-" حيدر كي يوجي يرشر بانونے بتایا۔ " تم نے طاہرہ آئی کی بات کی تا کہ مجیں ا بی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذائم آج کے بعد محمر کا کام بالکل بھی نہیں کروگی میں نسرین ہے کہدووں گا وہ مغائیاں کردیا کرے گی ، برتن مجى وحوجايا كرے كى ، كھانے كى تم فكرنه كرو ميں بہت اچھی کو کٹک کر لیٹا ہوں ، آج کے بعد اپنا اور تمهارا كمانا مين خود بنايا كرول كا-" شاه زين نامحاندا عراز من بول رماتما-"ات تو كام ي كس موت اورتم كمانا کیے بناؤ کے آفس سے تھکے ہارے لوثو کے لو کیا کھانا بناؤ کئے میں کام کرسکتی ہوں۔'' " میں کوشش ضرور کرلوں گا آگر نه ہوسکا تو

W

W

W

C

" نے کہدرہ ہونا۔" حیدر بے مینی سے "شهر بانو کی شم م می که ربا مول-"شاه زین نے میں ولایا۔ "مم .....م ..... بين بس ابهي آيا\_" خوشي ك وجه سے حيرر كے مند ف لفظ بعى بامشكل ادا ہوئے تھے،حیرسانے کمڑے ملازم کے ملکے "غلام ني آني ايم سويلي ،سويلي " حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی کی جابیاں لینے چلا گیا، جبکہ غلام تی نے حمرت سے اے اعر جاتے دیکھا، تھوڑی بی ور میں حدر شاه زین کی طرف بھی میا تھا،شمر بانو بیڈ كراؤن سے فيك لگائے بيٹمي تھی جيكہ طاہرہ آنٹی اس کے یاس می بی پھی پر جیسی مولی تھیں، جبر شاہ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ "مو ..... ہو۔" شاہ زین حیدر کو دیکھ کر ہوننگ کرتا ہوااس کے محلے لگ گیا، دونوں طاہرہ آئی اورشربانو کی موجود کی سے بکسر بے خبر اور لا پرواہ ایک دوسرے کے ملے لگے ایک دوسرے کو چکر دے رہے تھے اور ایکل مجی رے تھے، طاہرہ آئی اور شربانونے بنتے ہوئے دونوں کی دایا عی کود یکھا جوخوتی سے یاکل ہوئے جارہے تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور ہنتے ہوئے ایک بار ایک دوسرے کے ملے لگ "اجِما بينا اب من چنتی مول تم شهر بانو کی محت كا بهت خيال ركهنا اور بيثي تم خور بهي بهت خيال ركهنا " طايره آني نامحانه اعداز من بوليل توشريانو في مكرات موع بال يس سر بلاياء

خوشیاں تو پالکل مجمی تیں ، انسان بس وقت کی کشتی یں زعر کی کا سنر طے کرنا رہتا ہے اور پیش آئے والے حادثات و واقعات کوجمیلتا ہوا سفر کو جاری رکھتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل جیس ہوتا جہاں تشتى ذولي زعركى كيسفر كالجعي اختيام بوكميا-"حيدرتم الن اليح كول مواتى اليماني انسان کوزیاده د کھ دیتی ہے۔" شاہ زین حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ **☆☆☆** محصلے ایک تھنے سے وہ لان میں بے مقعد إدهر سے أدهر چكر لكا رہا تھا،عمر كا وقت تھا وہ منتشر موچوں کے ساتھ غیر آرادی طور پر اینے ہاتھ میں پکڑا پر مسل رہا تھا، جب ملازم نے بیجیے "يال-"حيدروالس مرا-"آب كا فون كب سے في رہا ہے-" ملازم نے بخا ہوانون حیدر کی طرف بڑھایا، حیدر نے موبائل کیو کر دیکھا،سکرین برشاہ زمین کا نام

وجيلو "حيدر في كال ريبوكي -''برنمیزانسان کدهریجهم پیچیلے آ درھے کھنے سے کال کر رہا ہوں کوئی جواب می میں " شاہ

"پان.....ش.....وه....." حيدر كومجونس "ایک خوشخری ہے۔''

" إن تم بي بيا بنن والي مور" شاه زين في یر جوش ہوکر بتایا تھا، وہ کتنا خوش تھا میراس کے لیجے ہے جمی عیان تھا۔

ے حیدر کا ہا تھ تھا م لیا۔ " تم نے مجھے سلے کیوں نہیں بتایا؟" " يبلي بنانا وقم كياكر لينة؟ كياتم وكوكر کتے تھے؟" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھا، اتی بڑی بات اس نے ول میں جھیا رقی می اور مجرسر جمكالياءوه والتي عي مجينيس كرسكما تعام ماجم اورطیب بخوش ایک دوسرے کی زعر کی شامل ہورے تھے، وہ طیب کوسرف دوست کہنا ہی جیس بلكراك سے مانا تھا، ايك طرف طيب كى خوشيال

W

W

W

ρ

a

0

M

' کم آن یارتم پر بیثان کیوں ہوتے ہو محبت الی علی ہوئی ہے۔" حیدر نے شاہ زین کو یر بیثان و یکھا تو زیردئ مسلرانے کی کوشش کی، وبوار کے مارمیوزک کا والیوم تیز کر دیا میا تھا، شربانونے اینے بہتے ہوئے آنسو او تھے،اس کی کلاس میں حیدر واحد لڑکا تھاجس کے بارے مین يروفيسر كمتر تقي-

تعیں تو دوسری طرف حیدر کی میکفرفه خاموش

''تمہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم ملی زندگی میں بہت کامیاب ہو سے۔" کلاس کے جینے بھی مشکل پر وحیلنس ہوا کرتے تھے حید انہیں سب سے بہلے اور بہت آسانی سے کر لیا كرتا تقاء مضبوط نظر آنے والا حيدراس كى سوچ ہے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے اتنے بڑے و کھ کو خاموثی ہے جھیل گیا تھا اور اب شاہ زین کو

" كم آن يار محبت اليي عي جو في ہے۔" اتا بزاظرف حيدركاي بوسكما تعابش بإنوكاول جابا كركبين سے محى حيدر كے لئے خوشيال ما تك لائے الین بہس سے اعرکی طرف قدم برحا ویئے،، کچھ بھی انسان کے اختیار میں کہیں ہوتا اور

139 ميلاء 2014

آج تومسرابث كااعدازى انوكما تما خوشيول

كك كا ارج كر لول كالممين مينش لين ك

" میں سارادن فارخ کیے بیٹھوگی۔"

مرورت بين تم ممل آرام كروكي-"

سلسل آنے والے نتھے مہمان کی باتیں کردہے "ميمي تومن نے عن بتايا تما كه طريقه اوير ی لکھا ہوا ہے حمیا را کیا کمال ہوا۔ "شاہ زین نے ہے ، کبھی اس کی شکل کا اندازہ نگاتے کہ کس جیسی يلاؤ كا دم كھولا جبكه حبير نے كھيريا وَل ميں وَالي، ہوگی تو مجھی براہو کر کیا ہے گا۔ کام کرتے ہوئے ان کی توک چونک جاری تھی۔ " ' برنس میں ڈاکٹر ، ایتھلیٹ ، آرنشٹ '' " " شہر ہا تو آج تم ہمارے ہاتھ کا یکا ہوا کھانا ش<sub>یر ی</sub>ا نو کے نبوں پرمشکرا مہٹ ریک گئی، مکن سے كهاؤ كي تو الكليال جاث ..... "شاه زين جا وكول لاؤكى زېردست قتم كى خوشبو آريى بشجر با تو ئے والا فی پکڑے بکن کے دروازے میں آیا تو رل عی ول میں شاہ زمن کو صراحا، جمین اسے سامنے لا وُئِ میں دیکھ کرفقرہ اوحورا بی رہ گیا۔ لا وَ فَي كاورواز و لملئ كي آواز آئي اس في موف "اف چیچے ہو بہت کری لگ رہی ہے سکھیے ر بہتے بیٹے مرکر دیکھا تو پھر جیسے واپس دیکھنا کے نیچے جانے دو۔" حدر کھیز گارٹش کرنے کے بھول کی ہو، دروازے برحس علی اور رخشندہ ناز بعدم الوود بھی جیسے کو کھوں کے لئے پھر کا ہو گیا کٹرے تھے۔ "آپ؟"شهر ہانو غیریشنی کیجے میں بولی ہوہ شاہ زین وائیں چن میں آگیا، اجا کے ہے اس کی آسس بھیلنے تکی سیس اس نے چی مین ادر چرقریب جا کرسلام کیا۔ کے درمیان میں رکھے میز برر کھ دیا، حیدر نے مڑ "وعليم السلام!" رخشنده ناز نے سلام كا کرشاه زین کی طرف و یکھا، وہ شاه زین کا چیرہ جواب دیا جبکہ حسن علی نے اس کے سریر بیارے مبیں و کیے بایا تھا، اس کئے انداز و بھی بیل کریایا اتھ پھيرتے ہوئے سلام كاجواب ديا۔ تھا کہ شاہ زمین کیا محسوں کررہا ہے لیکن ا تنا ضرور سامنے کمڑی بیمعصوم می لڑکی ان کے بیٹے اعدازه بوكيا تماكهوه جوبحى محسوس كررباب اجما کی پیند محی ،ان کا پچھتا وا پچھاور بڑھ کیا کہ کاش ہر گرنہیں ہے، حیدرلاؤنج میں آگیا۔ وه اس کی بات مان کیتے تو اس کا مان بھی رہ "السلام عليم!" حيدرن علك ساجما ك سلام کیا اور ایک طرف رکھے صوفے مر بیٹے گیا، "أب يهال كيول كمرت بن آية نا وہ بھی غیر لینی صورتمال سے دو جارتھا، انگل حسن ائدر "شهر یا نو کے کہنے برحس علی اور رخشندہ ناز کا تو اسے انداز و تھا کہ وہ شاہ زمن کی نارامنگی کو لاؤرج میں بی صوفے میرا کر بیٹھ گئے۔ دور کرنے کے لئے آنے کا اراد ورکھے ہیں، کیلن "شهر بانو آج تم میری لذیزه کمیر کھاناتسم مما كا ساتھ آنا اس كے لئے انومى بات مى، ے بہت سی لگ ری ہے۔" حیدر کھر میں ایک شربانو اٹھ کر پکن میں چلی آئی، شاہ زین ای السنة موسئ ما آواز بلند لاؤع من بيني شربانو طرح میز کے باس کھڑا تھا،شہر بانونے اس سے کی بھی کیے بغیر حسن علی اور رفشندہ باز کو سرو • • تھوڑی شوخیاں مارو طریقہ تو سارا می*ں* كرنے كے لئے فرت سے كولد ورس تكاليں۔ ئے تہیں بتایا تھا۔''

کرشاہ زین کو پکڑایا۔ ''ویسے زین میں سوچ رہا ہوں کہ بے فی جب بولنا سیکھے کا تو سب سے پہلے س کا نام بلائے گا۔ "حدروی فرج کے یاس کمڑ ابولا۔ '' فلاہری می بات ہے کہ سب سے پہلے اہے بابا کا نام بلائے گا بلیز سے مت کہدو ہے گئے -152 11 2 10 " بو مجى سُكا ہے۔" حدد نے كار مع اچکاتے ہوئے کہا اور فرت سے دودھ تکالا۔ " تى تىنىن وە ئەتو بايا كانام بلائے گا اور نە ی جاچو کیے گا وہ سب سے پہلے اپن مما کا نام کے گا۔" شہر یا تو مین کے دروازے میں کمٹری یو لی بتو دونوں نے مڑ کرشہر یا تو کی طرف دیکھااور "اوہوتم یہال کیوں آئی ہو بہت گری ہے يهان ثم لا وُنَ مِين جا كربينو\_" "ارے بایا کھیل ہوگا۔" "شاه زین تھیک کہدرہا ہے،تم چلوہم جی وہیں آتے ہیں تھوڑی دری تک۔" حدرتے کیبن سے ویکی تکالی اور اس میں دودھ ڈال کر چو لیے " ویسے تم دونول کو کٹ کرتے ہوئے بہت سلمزادرسلیقه شعارلگ رہے ہو۔"شهر یا نو جاتے " شکریہ ویسے تم نے بیاتعریف کی ہے یا طر "شاه زين سيحي سے بولا۔

" كى تو تعريف ہے،تم جو سمجھلو۔" شہر ہا تو جواباً بولی اور لاؤی میں صوفے برآ کر بیٹھ تی اور نی وی آن کرلیا ،شهر یا نو بظاهرتو نی دی دیکیری سی کیکن اس کا سارا دھیان چن میں کام کرتے حیدہ اورشاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

''بیٹھنا تو ہڑے گا بیضروری ہے۔'' " بلكه آج شام كا كمانا بين اورشاه زين ل کرینا تیں گئے۔' حیدر نے حجویز دی تو شاہ زین نے منعق ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہانایا تو شہر ہا تو مسکرا دی، دل ہی ول میں اس نے اپنی خوشیوں کے لئے ڈھروں ڈھر دعا میں مانک ڈالیں سیں ، ان خوشیوں کے دل بی دل میں صدیقے

W

W

W

ρ

ے ہے۔ "یا تیں تو ہوتی رہیں گی پہلے منہ تو بیٹھا کر لول-" حيدر ميز ير پليث مين رهي ميشاني کي طرف ہاتھ برحاتے ہوئے بولا۔ \*\*\*

. "ميري ايك بات توتم من لو بينا بهويا بين نام رکھے کا حق صرف کیا کوحاصل ہے۔"حیدر

لميرا كاشيخ بوت بولار

''تم ہے کس نے کہا کہ بیچن صرف کیا کو ۔ عاصل ہے بایا خود نام محویز کریں سکے۔" شاہ زین نے جاول بھوکرایک مکرف رکھے اور پھر

میں کدریا ہول ٹال۔"حدور نے کھرے كا قلّه منه مين ركھا۔

"اور ہال تم دونوں اسیے دل سے میرخوا ہش تو بالكُل عن نكال دوكهام ثم دونوں ركھو كے اپنے شنرادے یاشنرادی کا نام جاچوخودر میں مے۔ حيدررعب دُ التح بوع بولار

"ا بني سه خواجش بوري كر ليماً" شاه زين يازكاشخ موسة مطراكر بولا اورآ نسو يو تحجياور پیرکٹی ہوئی بیاز کو دیکئی میں ڈال کر تھی ڈالا اور چو کیے برر کھ دیا۔

"مین تم سے بوچھ تیل رہا تمہیں تا رہا ہوں۔" حدر نے فریج سے کوشت کا پیکٹ نکال

2014 مولاي 2014

فريقة وتحيرك ذب يرككها تمال"

"الوجملا اس من طريق كى كيا بات مولى

"Be brave" شمر بانو نے شاہ زین

کی سرخ ہوتی آعموں کو دیکھا اور پھر ایک کھ

W

W

W

C

m

آچھی کتابیں پڑھنے کی عادت اردوکی آخری کتاب .... ماركندم ..... الله وٹیا گول ہے .... آواره گردکی ڈائری سیسیدست ابن بطوطه کے تعاقب میں ...... 🛣 طلتے ہوتو چین کو طلئے .... تگری نگری بھرا سافر ..... 🌣 مطانتاتی کے .... البنتی ہے اک کو ہے میں ..... طاندنگر ..... رل وحتى .... آپ ےکیاردہ ..... ا ژا کنرمولوی عبدالحق تواعداردد ...... ☆ التفاب كلام مير ..... التفا وُ اکثر سید عُیدالله طیف نثر ..... طيف نمزل ..... 🏠 طيف اقبال.....

W

W

W

بحر نظرين جمكالينء ول جايا كه يجوث بجوث كر رو دے اور کیے پلیز یا یا ایسا مت کہیں مجھے تکلیف ہوری ہے، لیکن پچھلے ڈیڑھ سال میں اں نے اپنے درد چھپانے بھی سیکھ گئے تھے۔ " شاه زین پلیز ایک بارمعاف کر دو <u>یا</u> سزا دے دولیکن والیس لوٹ چلو ورند میں زعر کی مین بھی سی سے نظریں ہیں ملاسکوں کی ،میراضمیر مجھے ہروقت ملامت کرنا رہتا ہے کہ میں نے کی شان میں پیند کرتا تھا۔

"اور آپ کی جگه کوئی مجی ہوتا میلی کرتا، آب معانی کیوں ما تک ری ہیں خوش رہیں میں نے پہلے ی زعر کی کے بہت سے سال ضائع کر ديئے۔"اس نے ملے من آئی می کوا عرا تارا اور رخشيره نازين مخاطب موار

" آپ کی بتانی ہوئی بیزی ونیا میں میراو جود بہت چھوٹا تھا کیلن میرے اس چھوٹے ہے آگلن میں میری بہت اہمیت ہے، آب کومیری کی کول محسوں ہونے لکی ،میرے لوٹ آنے سے کیا ہوگا المامين ہے آپ كے كمر من مى سكون ہوگا م وقت لزما جمَّز ما جورہنا تھا۔" شاہ زین کی ہے ہنا اور آجھیں رگزیں جو آنسودی سے بحرف

معميرا مقعد آپ کومزيد شرمند و کرنا 🔐 ہے میں مرف بینانا جا بتا ہوں کہ میں بہت چھونا ہوں سر اجرا کاحق میرے یاس میں ہے اور پھر آپ دونوں تو ہوے ہیں ایسا کیہ کر بھیے شرمند كرد ہے ہيں ، اگر ہو سكے تو ميري فلطيون ا

معانی دینے نددیے کے مجاز ہوتے ہیں لیکن اگر بدوں سے معطی ہو جائے تو وہ کس سے معالی ماطس؟" إياكے يوجينے مرشاہ زين نے ايک باد

آپ کائبیں میرا فالث تھا بہت براہوں میں ا سب کوتک کیا۔" اس نے مایا کی طرف و میست ہوئے کہااہے یایا کا شرمندہ ساجرہ کزور سالجہ بالكل محى اجهانبيل لكسار باتماءاس في بميشه ما یا کوئی ہوئی کردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی يأتون من ايك رعب مواكرتا تماجوسامن والأ ایے دل پرمحسوس کرتا تھا، وہ مایا کوان کی اس

معاف كردير\_"

"جب بجوں سے علطی ہوتی ہے تو ہو ب

رك كرشاه زين ہے كہااور ما برنكل آئى ،شاه زين نے آتھوں میں آئے آنسو صاف کے اور خود کو مضرط كرنا موالا وُرج من آهما -

"السلام عليم!" شاه زين في ايني آواز كو نارل رکھنے کی بوری کوشش کی می ، وہ حدر کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا، کچھ دار کے لئے لاؤنج مين ممل خاموي جها کئ تھی ، کسي کو بھی سجو بيش آ رہا تھا کہ کیا ہے، بھی ایک دوسرے سے نظریں ' چرائے بیٹھے تھے۔ W

W

W

دو میں جانیا ہون کہ میں بہت برا ہون کیکن شاه زین بیٹا مجھے ایک بارمعاف کر دواور واپس چلو۔" شاہ زین نے مایا کی جھی ہوئی تظریب ديكيس تواتي كرون جمكاني، دل مين درد كي تعيس

مداس میں حسن کا کوئی قصور میں ہے آج تک جو بھی ہواہے سب میری دیہ ہے ہوا ہے تم جو پيا بهوسزا دومم.....م..... مين وه کھر عي حجيوژ دوں کی وہ کمر تمہارا ہے تمہارا بی رہے گا۔" رخشدہ ناز کی آعموں سے آنسو بہہ نظے، شاہ زین نے رخشندہ ناز کے چیرے پر بہتے آنسوؤں كوديكها وه تو مجي تهيل رو لي تحين، بميشدايك غرور ہے ان کی کردن تی رہی تھی، چلتی تھیں تو ایسے جیسے ونیا ان کے سامنے بہت چھوٹی ہو، وہ آج شاہ زین سے معالی ما تک ری سے

" كيون؟ اب كيون؟" شاه زين كا الدر ا ہے بہت ہے موال امجررے تھے۔

" آپ دونوں جھ سے کیوں معانی مانگ رہے ہیں میری ذات اتن بری تہیں کہ معاف كرنے كى مجاز مو، آب نے كيا كيا ہے، پھے محل تو مِن كيا، جُھے ميرا مقام بنايا تھا آگر مِن آپ كي نظرون میں ایٹا مقام دیکھ کرشرمندہ ہوا تما تو سے

ورا (143) جرائتي 2014

كائل مارا ب من اس كناه كے بوجھ كے ساتھ

مینا ہیں جا ہی ،ایے مینا بہت مشکل ہے، مہیں

تہاری ماں کا واسطہ ایک ماں کو اینے بیٹے کی

نظروں سے سرخرو کر دو۔ رخشندہ ناز شاہ زین

كے قدموں ميں آئيس

ئے آنکسیں بند کرلیں تھیں۔ ''کیا کر دی ہیں آپ، پلیز آپ ایسا مت

كرين " شاه زين بوكھلا سا كيا،اس نے جلدي

ے رخشدہ ناز کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر اتھایا،

حیدوہاں ہے اٹھ گیا،شاہ زین نے چھلے تکن کی

"اگرآپ کولگا ہے کہ آپ کے دل کوسکون

میرے معاف کرنے سے ل سکتا ہے تو میں نے

آب كو صاف كيا، ليكن بين ال كمر بين واليس

لوٹ کرنبیں جا سکتا۔' شاو زین کہنے کے بعد

وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ پایا این آنسو پو تجھتے

"سرا خق رہو۔" رخشدہ ناز نے ایک

طرف خاموتی ہے کھڑی شہر ہا نو سے کہا اور اینے

آنسوصاف كرت موئ بابركي طرف قدم يدما

ويد، لا دُرج من صرف شهر ما تو رو مي مي مناه

زین پھیلے بھی میں کیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا

طرف جاتے حیدر کودیکھا۔

ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔

ايخ آنسويو لچدر باقما۔

لا بهورا کیڈی، چوک اردو با ژار، لا ،ور

قون نمبرز 7321690-7310797

''زین اگر حقیق خوشیاں چند قدم کے فاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کر کے آئین حاصل کر لینا جات ہوتی اسلام کر لینا جات ہوتی اسلام کر لینا جات ہوتے کہا اور پینٹ کی جیب سے گاڑی کی جائی تالاً ہوا اور پینٹ کی جیب سے گاڑی کی جائی تالاً ہوا وہاں سے چلا گیا ، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے وہاں سے چلا گیا ، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے اور میٹر جوں پڑ بیٹھ کر سبے آداز رونے لگا، شہریانواس کے برابر سرجیوں پر آ کر بیٹھ کی اور اس کے برابر سرجیوں پر آ کر بیٹھ کی اور اس کے برابر سرجیوں پر آ کر بیٹھ کی اور اس کے برابر سرجیوں پر آ کر بیٹھ کی اور اس کے بریا تھ رکھ دیا۔

W

W

W

ρ

m

"شری ایک بات بناؤ کیا میں بہت برا ہوں؟" شاہ زین نے نم کیج میں شہر بالو سے پوچھا۔ دونہد میں ترین سے میں ایک کا اسمالی

" دونہیں تم تو بہت اچھے ہو۔" ال کمے دو شہر بانو کو ایک معصوم بیجے جیبا لگا جسے اپی معصومیت کا خود ہی اندازہ نہ ہو، شہر بانو کے کہنے براس نے شہر بانو کے کہنے براس نے شہر بانو کے کندھے پر سر رکھ دیا اور مسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔

'' دوست بن کرایک مشوره دول۔''شهر بالو نے اٹی نم آ تکھیں صاف کرتے ہوئے کہا اورا پنا بازوشاہ زین کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔ بلز میں کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔

جہ جہ جہ اللہ اس نے بے دلی سے پیکنگ کی اور سوٹ کیس کوایک طرف رکھ کر یو نمی سر جھکا کر بیٹے گیا،
فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، یچے جما ادرانگل اس کا انظار کر رہے تھے اورا سے یچے جانے کا مرحلہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے وعدہ لے کر اسے پابند کر دیا تھا، اس کی آنکھوں کے کوشے بھیگ گئے، اس نے اپی آنکھیں فشک کے اس نے اپی آنکھیں فشک کیس، پاسپورٹ اور باتی کاغذات چیک کئے اور باتی کاغذات پیک پینٹ برتی

پنگ کی شرٹ پہنی تھی ، بیڈ پر رکھی ٹائی نگائی اور پر فیوم کا چھڑ کاؤ کیا۔ پر فیوم کا چھڑ کاؤ کیا۔

المراجم ہوتی تو .... ایک موج اس کے ذہن ہی آ ہم ہوتی تو .... ایک موج اس کے ذہن ہی آ ہم ہوتی اور دل ایک بار پھر چلے لگا، کچر در خود کو یو تھی اور دل ایک بار پھر چلے لگا، کچر در خود کو یو تھی آ کینے ہیں دیکھی اربااور پھر اپنے دل مواالماری کی طرف مڑا اور کوٹ تکالا اور پھی آیا ہوں کو وہ کی اربی شخرادے کی مانند لگ رہا تھا جس کا میں چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن کے میں چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن کے جانے کی ہمت تبیل ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تبیل ہو رہی تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی ساتھ زندگی پر ایک نظر خارج کی ساتھ فارج کیں اور اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر خارج کی ساتھ فارج کیں اور اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر

زندگی الو کمے واقعات و حادثات کا دومرا نام ہے. ہر واقعہ ہر حادثہ زندگی کا نیا روپ اوڑھے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعراکی نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسور کرنے لگا تھا، پھر ممانے دوسری شادی کر کی 🕊 زندگی ہے اور بھی حوف آنے لگا، کیکن چرز عرف نے اسے شاہ زین جیسا ایکا اور سیا دوست دیا ال کی دوئتی مرشاہ زین اور مما کی آئیں کی کڑائی 🚅 بھی کوئی اثر نبیں کیا، بہت مشکل وقت بھی آیا لئين دوئي كابيرشته مضبوط سےمضبوط تر ہوتا 🕊 محمیا،جس دن شاہ زین نے اسے شہر بالو کے لئے ا تی بیندیدگی کے بارے ٹس بتایا تو وہ دن ای کی زندگی کے چند بہت اچھے دلو ل میں ہے آیک تھا کھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے آیک ہار پھر زندگی ہے بوریت اور بے چینی ہوسنے گا وہ سارے کام کرتا لیکن بے دلی ہے، اس کے

دیا، زعرگ کے اس مقام پر اس نے خود پر بھی اعتاد کھودیا تھا، اس موڑ پر اس نے خود کو بہت بے بس اور لاجار محسوس کیا تھا، زعرگی میں آھے ابھی کیا تھا زعرگی کے کتنے موڑ کتنے رنگ ابھی باتی مجتے وہ نہیں جانیا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

C

"زعر کی اب نجانے جھے کس موڑ پر لے کر جانے والی ہے۔" اس نے نیلے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلای کی۔

"اب زیادہ اداس ہوئے کی مشرورت نہیں جلدی کرو دہر ہور ہی ہے۔" چیچے سے اسے شاہ زین کی جلدی میں آواز سنائی دی۔

"اب جلدی کرو در ہو رسی ہے۔" شاہ ذین نے ہے۔ " شاہ ذین نے ہے ہوا تو حیدر خوش سے سیر میال کو اللہ کا انہا سوٹ کیلانگی ہوا واپس کرے میں آگیا، انہا سوٹ کیس اٹھایا اور نے آگیا، لیکن سب کے چروں

2014 5-20 144

20/4 علي 145

شاہ زین کو ڈھونڈنے شنائی ساری کوشش کیں

اور بہت ی باتیں بھی سی ، ممر جب لو کول نے

اس کےادرشمر ہالو کے دوئتی جیسے یا گیزہ رشتے پر

کیچڑ اچھالا اے غلط رنگ دیا تب اے لگا کہ

زندگی بہت عی بری ہے اے سب سے تفرت

ہونے لکی ،اس کا دل جا ہا کہ ساری دنیا کو جلا کر

ر کا کردے، ان لوگول کی وجہ سے اس نے ایمی

اتی اچی دوست کو کمو دیا تھا. بیزندگی کا بہت ہی

اس کی زعر کی ایک بار پر مل سی اتھی ،اس دوران

بہت ہے مشکل مرحلے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے

مرانے کی دل ہے جینے کی کوشش کرنے لگا

کیکن انگل حسن کی برحتی ہوئی ہے چینی اور مماکی

شرمندگی مجری آلکھیں اے بہت کے جین

رھتیں ، پھرایک دن اس نے ماہم کو دیکھا تو جھیے

زندکی سے بھی بار ہو گیا ہو، زعر کی کا سب سے

خوبصورت موژ ، ایک بهت بی انو کمااحساس ا عرر

ما گا تھا، آ جھیں دن رات ای کے سینے دیکھیں،

زنرگ مچولول کا ایک کلشن کلنے کی، بہت بی

فوشكوار اور بهت عي يماري بالكل اس خوبصورت

چرے کی طرح ، لیکن جلد ہی اس کا خواب ٹوٹ

کیا،اس کےخواب کی عربمی ایک پیول جنتی می،

بہت جلد خواب کی چیاں ہوا میں إدھر أدھر بلھر

لئيں اور وہ ايك بار پھر خالي باتھ رہ گيا، زعر كي

ش اگر کھے بھی ندر ہے تو پھر بھی اسے جینا ہی ہوتا

ہ، وہ بھی استے جسنے کا میکھ سامان کرنے لگا،

ائی کھوئی ہوئی خوشاں ڈھونڈنے کے لئے شاہ

زین کو واپس لانے کی کوشش کی تو شاہ زمین کے

بن اور وعدے تے جیسے اسے اندر سے ہلا کر رکھ

مجرایک دن شاه زین دوباره اسے ل گیا،

كربنا كسموژ تفار

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹے گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارٹ کی، چوکیدار نے مستعدی سے کیٹ کھول دیا، شاہ زین گاڑی کو کیٹ بنے

اد من تعینک ہو! شاہ زین تم نے میرے دل کا بوجه بكاكرديا-

' ' دحقیقی خوشیاں اگر جند قدم کے فاصلے ہر ہوں تو انسان کواپنا ظرف بزا کر کے انہیں حامل كرليمًا عاہيے۔" شاہ زين نے ڈرائيونگ كرتے ہوئے محراکر کہاتو حید محراویا۔

ووحمین وراب کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب ہے جس لناہے۔"

ودنتم توڑی ہے اب کفارہ بھی تو اوا کرنا ہے نا۔ "شاہ زین کے کہتے پر حدر نے شاہ زین ك كند مع يركها مارا توشاه زين بنس ديا، حيدزكو اہے اندر ڈھیروں ڈھیراطمینان اتر تامحسوں ہوا، شاہ زین کوہمی بہت عرصے بعدا تی ہلی خالص کی تھی، جس میں کسی تھم کی ملاوٹ نہیں تھی، ساھے زندگی مسکرا کران کا انتظار کر دی تھی ، انہوں نے خوشكوارزعركي كي طرف بببلاقدم بزهرويا تخار

**ተ** 



ير بلا ڪ شجيدگي تعي۔

W

W

W

"بي كمرتمهارانبيل ہے-" شاہ زين سجيدگي سے بغیر کسی تار کے بولا تو حیدر کے چرے کا

" بیگر میرا بحی نیس بے بیگر ہم سب کا ہے اور ہم سبال کررہیں تھے۔" شاہ زین نے مسرا کر کہا تو حیدر کی رکی ہوئی سانس بحال

"اپنابہت بہت زیادہ خیال رکھنا۔" رخشندہ ناز حیدر کے مکلے ملیں اور ماتھا چوستے ہوئے

" پڑھنے جا رہے ہوتو پڑھائی جم کر کرنا۔" انكل نے مكلے ملتے ہوئے كہا تو وومسكرا ديا، شاہ زین نے اس کا سوٹ کیس اٹھالیا ادر وہ شاہ زین ادرشربالو كرساته چلنا بوابا بركيراج تك آيا\_ "اب جلدي جلدي بره كروايس آنا مي محمی ماہم جیسی کڑکی کو اپنی دیورانی بنانا جا ہی ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی ہے فيك لكاكر كحز ابوكما\_

"او ..... مول، ماجم نبيل تو ماجم جيسي بعي كوكي نبيل اور نابم جيسي تو بهي مت دُهوعُرُما ورشه میں ماہم کو مجی نبیس محول سکوں کا ادر تہاری ويوراني كي ساته انصاف بعي تبين كرسكون كاء أكر میرے لئے کوئی لڑکی ڈھوٹٹرنی ہے تو ایج جیسی وْمُوعْرُنا \_" كمت كمت وه آخر بس مكرايا توشاه زین اورشهر با نوبهی مسکرا دیئے۔

" حلواب در ہورہی ہے۔ "شاہ زین نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سيث سنجال لى بو حيدرشر بانو كوالله حافظ كبتا موا

20/4 مولای 20/4

W

W

"مائروا" ومرے سے بکارا کیا، سائرہ نے لی تھنی ملکس دھیرے دھیرے اٹھا تیں۔ "متمهاري لفوير ديمية عي يون تو ول في فوراً قبولیت بخش دی تھی، لیکن آج تمہیں ویکھتے ای مجمو اینا سب کھ بار بیٹا ہوں، یہ ہے تہار براس آنے سے پہلے امال نے جھے کتا لمباجوزا ليتجرويا كمتهين زياده توجه نه دول، بلكه رفته رفته بي مهين الني حشيت اورا بميت كا اعرازه ہونے وول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچھی بيوي بلکه انهي بهو بھي بن سکو کي اليکن تهييں ديکھيتے ی میرے یاس کھ کہنے کور ہائی جیس، مہیں دیکھ كرنه جانے كول ميرے دل كواظمينا ن ساہو كيا کرتم ندمرف ایکی بیوی مو بلکدا یکی بهوجمی بنو كى ، ميرابي اطمينان سلامت ركمنا سائره ، تم فاك تقہریں، میں مفتوح بسوتم ہے بس گزارش ہی کر سكا بول-" كنف جذب سے، لتى محبت سے شاہ زیب نے اسے سراہا تھا، اسے اس بی زعر کی میں دِیلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر تھکتے دے کی محلاء بمی بیس مرشاری سے شاہ زیب کی محبتوں میں بملّعة موئ اس نے دل بی ول میں خود سے

\*\*\* اس کی شادی کوایک ماہ ہو گیا تھا، شاہ زیب کی محبت اور قربت نے اس کی شخصیت کو مزید تکھار بخش دیا تھا، دادی امال کی تو جان می اس من وو بھی کمرے کامول سے قارع ہوتی تو

المی کے یاس بیھتی، شازیہ بیلم اے زیادہ این ریب آنے نہ دیش کہاس سے بہو کی عادیس بكر جاتى بين بقول ان ك\_

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصائق اورِ خوب بستی، دادی جب اسے ای معروف زندکی اور محنت مزدوری کا بتالی تو ده ان کی جرأت

عی نه دیش \_ وه مخن میں میٹی وادی امار کو ڈانجسٹ میں ہے ایکی ایکی یا تیں ساری می کہ شاہ زیب آفس سے نوٹا، وہ اسے سلام کرنی تیزی سے یالی لی بایر چلی آنی، اتے میں امال اور نائلہ می وہاںآ سیں۔

يه جران مولى ـ

ستى جانى \_

" امارے وقتوں میں سے کھروں میں تل

وغيره ميس تص ميلول بيدل جل كريالي لانايرانا

اور یقین مالو آب حیات کی طرح محونث محونث

ى استعال كيا جاتا- "وه جرت سے منه كھولے

رئتی، اگر آتی تو ای ای کے مرے میں بی بیمی

رہتی اور دونوں مال بٹیال وروازہ بند کر کے

رهیں، وہ پہلے مال برث تو ہوئی مر دادی نے

اسے بہلا لیا، چربی وہ نائلہ اور امال کی اس

بیزاری سے سخت پریشان رہتی وہ محبوں میں

محند همی لڑ کی ہر وفت ان کی خاطر مدارت میں گلی

ان کا ول جیننے کی کوشش کرتی الیکن وہ موم ہو کے

بائلہ نہ جانے کوں اس سے کینی کھنی ہی

W

W

" تمہارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" امال نے شاہ زیب کے ملام کا جواب وینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں لٹلتے شار کے متعلق

"امال! مادكيث سے كزر رہا تھا، ايك موٹ پندایا تو سازہ کے لئے لے لیا۔"اس نے صاف کونی سے بتایا۔

''ارے وکھاؤ تو ہمیا'' نائلہ نے حجت سے لغا فہ جمیت لیا ، وہ بس ہوں ہاں کرتا رہ گیا۔ "واؤ اتنا زيروست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور ج کلر کے شیفون کے سوٹ پہ بلیک باریک کرمانی کانسی کام، بے صدولان

کرے میں کھٹکا سا ہوا تو وہن بیء پمولوں کی سیج پر بیٹھی سائر ہ خوو میں سٹ حی۔ "ضرور شاہ زیب ہول مے۔" ابھی کھے

قدموں کی آہٹ مسی اور کوئی یالکل اس کے تریب آ کر بیٹھا، تو وہ چونک کی، کسی نے ایک جطكے سے اس كا كمو تكمث الث دما تھا۔

مجمی نہ کرے، اس نے نائلہ کی بات ملو سے

ما عره کی محمی کہ وہ محبوق یہ یقین کرنے والی لڑکی

"آئے بائے لی لی، اہمی تک بیروس بارہ بزار کا جوڑا ہے جسمی ہو، کیا حرام کا پیر سمجھ رکھا ہے۔" سائرہ نے جمرائل سے شازیہ بیٹم کود مکھا، جواجي پھر دنول پہلے اسے اپني بہو کے روپ ديكها تما سازه كو، چرعني موني تو وه مزيد انزه

مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں "اور بال ایک ایک زیورسنمال کے رکھ ایک یانی جوز کر بنائے ہیں، کل کو تمہارے عی

در پہلے دو مرتبہ ایا تی کھٹیا ہو چکا تھا، مر دولوں یار دو کہے کی دادی اور بہن میں ، دادو نے تو بہت ىي خوبصورت جرا اؤلتكن تخفه مل دييج يتيم كيكن بہن نے مندوکھائی میں اسے صاف بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی اس سے بے صد محبت کرتا ہے سووہ ان دونوں بہن بھائی کے در میان آنے کی کوشش

W

W

W

میں دیکھنے کے لئے بے قرار تھیں اور مدیقے واری جایا کرلی تھیں جب انہوں نے پہلی مرتبہ کے قریب ہوئیں اور سائرہ یہ محبول کی مزید بارش ہوئی، بقول شازیہ بیم کے وہ ان کے اللوت بينے كى بورى بنے جارى بے مواس سے زیاده عزیز اب ایس بعلا کون بوگا، وه ول بی دل مين الي خوش من بهاد كرتي \_

جیے بھن سے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ دینا، خاص کر جوہماری طرف ہے ہے ہیں، ایک

بجول کے کام آنے ہیں۔" ایک اور تا کید اس کا

چرہ مرخ پڑ کیا۔ '' بلکہ ولیمہ خرے گزر جائے تو جھے ہی

وے دیناتم ، آبیں رکھ کر بحول وول نئیں تب جی

الزام بھے یہ بی آئے گا، کہ بہوتو چھولی می سایل

نے بھی خیال میں کیا۔" اس نے آرام سے

"اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی

ہے اور شاہ زیب اسے بے حدیار کرتا ہے، وہ

شاوی شدہ ہے اب خبر سے، عمر آج بھی یہ کھر این

كا اينا ہے، جب آئے جب جائے ، تمييں اس كا

لوتس لينے كى كوئى ضرورت كيل مصرف اينے كام

ہے کام رکھنا، ناکلہ کے معالمے میں کوئی اور کچ رہے

برواشت جين كرول ك. " آخر من ده ليج كوجس

قدر سخت بناسلی معیں بناتے ہو ہے بولیں ،اب کی

بارتجی وہ صرف سر ہلا یائی، شازیہ بیکم اسے مزید

ایک وو مدایات دیش با ہر چلی سنی ، تو وہ دل عی

"نہ جانے اب وہ کون کی ہدایات ویں

امال نے تو کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات خبیتن

سمیننے کی رات ہوتی ہے ہراڑی کے گئے بحبتوں،

مجری وات، سارے مسرال ہے بس حبین،

تعربيس اور تحف سمينے كا دن، مر بجھے تو بل

بدایات عی بدایات ل رعی بین ـ "اس نے وسی

ك مسكرا بهث لول يه سجات بوع سوجا تماء الي

موچوں میں اسے بینہ ہی نہ چل سکا، کب شاہ

ذیب کمرے میں آئے، کب اس کے باس

بینے، چوٹی تو تب جب انہوں نے نری سے اس

" آ ...... ب<sub></sub> و و پلیس جمکا کی ، یجا سنورا

معقوم باکیزه سانگرانگراردپ شاه زیب ک

دل کے تاریخ بنا کیا، دہ یک ٹک اسے و کھے گیا۔

كادايال باتعالي بالمول من عام ليا.

دل میں شاوزیب کے متعلق سوینے لگی۔

اثبات مين سربلا ديا۔

''اورسائرہ تم انجی اُکیل رہتے دو میں نے بعة جلتے بی پیسول کا ہند ویست کر لیا ہے، لیکن اگر ضرورت يركى تو ..... "اس في سائره سے كها .. " " جي ضرور - " ده نو رايوني -شاہ زیب ناکلہ کو لے کر چلا گیا ، تو وہ بھی این کرے میں جانے کے لئے اتحد کھڑی ہوئی، كرامال في اس كا ماته بكراليا، ووحراعي سے المين ديڪيالي۔ " بجھے معاف کر دو بیا۔" وہ اجا تک عل رونے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے آھے ہائدھ دیجے۔ "ارے امال، بير كيا كر رسى بين آب !" وه شرمنده سی ان سے کیٹ گی۔ " مجھے معاف کر دو سائرہ، میں لوگوں کی باتوں میں آ کرتم جیسی پیاری اور قابل بیو کی قدر نہ کریائی، جھے لگا کہ مہیں ایسے بی وستکار کر، جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے اپنی عزت كرواني جاستى ہے، من بديات بحول كئ محى كم اجمالی توانسان کے اندر ہولی ہے، بیرولی روبوں سے اجھائی کوختم مبیل کیا جاسکتا، مجھے معاف کردو سائرہ بینا، میں نے تمہیں بھانے میں بہت در کر دی اور ہمیشہ تمہارا اور اینے سیٹے کا دل دکھانی ری '' وہ روئے لکیں، سائز ہ اکین ساتھ لگاتے تىليال دىنى رى -اے ناکلہ کے عم یدانسوں کے ساتھ اس

W

W

بات کی خوش محمی کراس نے اپی محبول، خدمت اورقرباني كاصله بإلياتهاءاتي ساس كواحي مال بناليا تھا،اے اينے فدايہ مجروسہ تھا اوراس خدانے اسے مایوں نہ کیا تھا، بلکہ اسے بہترین صله ہے نواز دیا تھا، اس کا کمر خوشیوں اور محبتوں كالبوار وسنن والاتفاء جوكداس كاخواب تفا-

سے جالیتی ، وہ ہڑ بزا کراٹھ بیٹیس ۔ '' کیا ہوا میری جان۔'' وہ بھی بے طرح ''امان! طاہر (ٹاکلہ کا شوہر) کا ایکسیڈنٹ

ہو گیا، وہ آپریش تھیٹر میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو بہت شدید چوتیں آئیں ہیں، بہت خرچه دوگا" وه روتے ہوئے بتانے لی مائرہ کے ساتھ ساتھ ا مال بھی دل تھام کے روکنیں۔ ''دولا کھتو مرف آپریش کے مانگ رہے ہیں، ایاں میں کہاں ہے لا دُل دولا کھ، میرے تو سارے زبور بھی اتنے کے میس ہیں۔ "وہ کتنے كرب سے رو ربى مى، سائرہ كى أتلمول سے

تھی ایک خال بکل کی می تیزی ہے اس کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے ين آئي، اني الان كى طرف سے ديے سے تمام زیورات کے ڈیے اٹھائے اور واپس امال کے كريش على آئي۔

"أني! أب كيول بريشان موتمل إل، آب کا بھائی آپ کی ای اور میں آپ کے ساتھ يں، آپ مير ب سار ب زيور ركھ ليس آئي، اور جاتیں جلدی سے پیپوں کا بندوبست کریں ہم يهال آب كے لئے طاہر بھائى كے لئے دعا كريں گے، میں انجی شاہ زیب كونون كركے اطلاع وی ہوں۔ وروازے سے اعرائے شاہ زیب نے بیوی کی ساری بات س لی می اماں کی باتوں ہے دل یہ جمی بللی می گردمجمی بس ایک کی میں حیث کی تھی۔

" الله مائره تعیک کهدری ہے، ابھی تمهارا بحانى زئره بهم سبتمهار يساته إلى تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہیں۔"وہ نا كله سے كہتے ہوئے بولا۔

آب ہے جیس چھین سکتا اور پھر میں بیہوٹ اپنی مرضی ہے آنی کو دے رہی ہول، زیردی کیل، آب لوگ بینسیں میں سب کے لئے کر ما کرم جائے کے کرآئی ہوں۔"مشکرا کر کہتے ہوئے دو مجن کی طرف بڑھ گئی، شاہ زیب نے محبت ہے، اسے جاتے دیکھا۔۔

وہ جنتی ہمی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، انہیں راضی پنہ کریائی، وہ ہروقت سائرہ ہے خفا خفا رہیں ،ان کے اس بیزار رویے نے اب شاه زیب کومجی پریشان کرنا شروع کرویا تھا، وہ بھی چھے بیزار بیزار سارہے لگا تھا، سائرہ کو

وقت مجی نہ وے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتایا مشکل ہو جاتا، کرمیوں کے لیے دن، وادو مجی تحك كے سوچا تيس، وہ بھی کہانیاں پڑھتی ، بھی کی

وي دينيتي ريكن پيرنجي بور ہوني رئتي -

آج بہت دنوں بعد یا دل جمائے تھے، نرم محثذي ہواؤں اور بارش كى تھى تھى بوئدوں كے موسم خاصا خوش کوار کر دیا، و وجائے کامک کے کیا بابرلان مِن تَهِلِيّه للى ، امال اور دادى امال دونول اعدآ رام كردي ميس-

ای وقت کسی نے بے صد جلدی میں جیسے کی كا دروازه وحز دحرايا تها، وه حائد كأمك لأك میں رکھی بلاسک کی میز پر رکھ کے دروازے کی طرف بڑھی، بھی دروازہ ایک مرتبہ پھر زور ہے دهر دهر ایا حمیا، وہ بریشان ہو کئی اور جلدی کے وروازہ کھولا، زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے حواس كم كرديية.

"كيا موا آلي؟ خيريت توب تال؟" نا كلية سیدھا اماں کے کمرے کی طرف بھا کی، سائزہ محی اس کے پیچھے گی۔ °'ايال.....امال\_'' وه سيدها اندرليثي ماك

سوٹ تھا، ٹائلہ کی تو آتکھیں جگرگا انھیں، سائرہ نے ایک مسکراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت یہ

W

W

W

ار تو بھے پیند ہے،آپ بھابھی کے لئے اور لے آئیں۔" اس نے لباس والا ہاتھ کر کے میں کے ہوئے کہا۔

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹاء آخر مجین ہے شاہ زیب کی، سائرہ کے لئے اور آجائے اللي في وراا بي كما

" لیکن امال میں تو ....." شاہ زیب پکھ کتے کہتے رک کیا۔

"اجها تو اب تم بهانے بناؤ کے "امال نا راض کیج می بولیں۔ " ال تو كيانه بنائع بهو، أيك عي تو بهو ب

تمہاری، اکر پہلی مرتبہ وہ اپنی بیوی کے لئے دل ے کھ لایا ہے تو کیول خواہ مخواہ درمیان من ٹا تک اڑارہی ہو۔ " دادی امال نے بہو کو جمڑ کا۔ ''ارہے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک موٹ کے سیکھے اتی یا تیں سلی بڑیں کی اب

ميں۔"ال نے غصے سے ناکلہ کو خاطب کرا، وہ تنی میں سر ہلا گئی اسائرہ نے ممرکی فضا میں تی ملتی محسوں کی تو فورا نائلہ کے باس آ محرثی

وو مين امال ميسوث نا مُلدا في يدي سوث كرے كاء ميرے لئے شاہ زيب اور ليا تيں تے۔" اس نے محبت سے ناکلہ کے کندھے یہ ہاتھ رکھا، جے ناکلہ نے نری سے ہٹا دیا۔ "نه نی نی چرتبهارامیال کیدگا که ہم نے

تم ہے تمہاری چیز چھین ٹی۔' امال کے سخت الفاظ نے شاہ زیب کا دل مسل ویا۔

''میری امال کہتی ہیں، کہ جو چیز اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے نہ، وہ بادشاہ وقت جمی

W

W



## تيروين قسط

نوفل گھر تبیں تھا۔ اس نے شادر لے کر بال تو لیے میں لیبیٹ کراور کر کے سمیٹے اور وارڈ روب کھول لی، کائی چیزیں بگھری ہوئی تھیں، اس نے سمیٹنا شروع کر ویں، یکا یک اس کے دماغ میں اک عجیب خیال آیا تھا، اس نے لوفل کی سائیڈ کے وراز کھول

ویے دہاں حسب تو قع وہی فائلز تھیں مرآج اسے

أيكتس كمول كرو يكھنے كى وجدسے وہاں ايك الم

ستارا ہو پیل می مقی طلال کو دیکھنے، وہ بالکل تندرست تھا ادر شام تک اسے ڈسپارج کیا جا رہا تھا، ستارا کو دیکھے کراس کے چرے پر سرد مہری اتر آئ تھی، جس کی وجہ سے تارانے اس سے بس رسی حال احوال ہی پوچھا تھا، وہ پایا کی وجہ سے آئی تی اور لوفل کو شر تک شمی، خدا معلوم وجہ سے آئی تی اور لوفل کو شر تک شمی، خدا معلوم اسے بتا جتما تو وہ کمتا یا شنڈ کرتا اور جب وہ کمر واپس آئی تو اس نے میرجان کر سکھ کا سانس لیا کہ واپس آئی تو اس نے میرجان کر سکھ کا سانس لیا کہ

## شاولىط

تظرآ ما تھا۔

آس نے تیزی سے البم کھینچا اور باتی ساری چیزوں کو کھلا چیوز کر ویسے ہی بیٹھ گئ، البم کی بیرونی ٹائٹل پر چیونکھا ہوا تھا اور اسے پڑھنے میں دیت ہوئی کی دویانگائی نہیں تھی و دیھینا مینڈرن تھی، چونکہ ستارا کو وہ پڑھنا نہیں آئی تھی، اس نے سر جھٹک کر اس کا کور بلٹا، وہاں دو تصویریں تھیں، دوخوبصورت چیرے، طلال بن محصب اورلوئل بن محصب ۔

اگرچہوہ دولوں نین ایجرزلگ رہے تھے گر اس کے باوجود ستارانے ان کو بردے آرام سے شاخت کرلیا تھا، اس نے اگلہ صفی کھولا دہاں کچھ مزید ان کی ہی تصادیر تھیں، ستارا نے بے دلی سے صفحات النے تھے اور پھر وہ ایک وم سے چونگ گئی۔

وہاں جارلوگ تصصدیق الوفل اور طلال



WWW.PAKSOCHTTY.COM RSPK PAKSOCIETY.COM ONTUNE LIBRARY
FOR PANCETON

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

"واہ بہت عمرہ ادر خوشی کا تعلق ول سے " بال جب بيدل شاه بخت كا بهو، خالص اوریاک "دوغرورے بولی می "کیا بات ہے، خوش کا تعلق روح ہے " مال جب بدروح شاه بخت کی ہو، اجلی اور یا گیزہ اور معصوم جھے یس محسویں کرنے کو دل عاہے۔ "اس نے فخرسے کیا تھا۔ ''بہت اعلیٰ تو جاہت ہوا کہ خوش کا تعلق نس ''ماں خوشی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دیکھ کرم سے اندرزند کی اتر کی ہے، جس کے ہونے کا احساس میری چلتی سائسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس ی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی مری آتھوں کا پور ہے، جو میرے گئے وجہ حیات ہے، تم نے میچ کہا خوتی کالعلق صرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول سے یا عطر میں ڈو بے فلم سے لکھے محکے مشکبور پھولول سے مزین سیر همیاں اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، سی نے جیسے مرخ کا بول کا بحرا ہوا تھال اس پر بھینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا كيا،اس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كہے کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش پر چلنا ہوا اِس یک کیا تھا، علینہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی " س خوش قسمت سے میرے متعلق الی حسین مفتلو کی جا رہی تھی جس سے بیس تا حال محروم ہوں۔"اس نے چمکدار آتھوں کے ساتھ

گودین رکھا اورصونے یہ پیٹھ گئی ، آہتہ ہے اس کی الگلیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بنل يرفون انتماليا كميا \_ ''بس عجیب سی بے کبی ہے اور بے چینی " کوئی وجه بھی تو ہو؟" "بهنض چروں کی وجوہات بتانا ضروری د خوش .....؟'' (لميا خاموتي كا وقفيه) شايد خوشي كانعلق ..... نبيس ميں جانتي ،خوشي كانعلق تمس چزے ہے؟ مہیں پائے تو بتا دو؟ " فوقی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورتب جب بيمسكرا مث يثاه بخت کی ہو۔" اس نے منگھلا کر بات ممل کی ھی۔ ''محیح کہا،خوثی کانعلق احساس ہے ہے۔'' "بان، تب جب به احماس شاه بخت کرے جیسے کہ وہ ہمیشہ یا در کھتا ہے بچھے کریم کان پہندیہے اور اسے بلیک۔" اب وہ لطف اندوز ہو مبہت اچھے، خوشی کا تعلق آ تھوں سے " مال، جب بيراً تلهيس شاه بحنت كي مول، سنهری، شهدرتک، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ پینے کو ول کرے۔'اس نے آئیسیں بند کر سرشاری سے

تھی،ستارا کو پہلی وفعہاس سے ڈرلگا تھا۔ "میں تو بس یوٹی ....." اس نے ایک کر بات ادهوری چھوڑ دی، ٹوئل کھے کے بغیر کرے سے باہرنگل کیا۔ " کیا ہات تھی؟ ویکی جان نے کیوں بلایا تفا؟"علينه في كافي كالك اس كرمام من ركعة مرحمه خاص نبيس، كهه ربي تعين تم علينه كو كركبيل جاتے بى جيس، جى كمرجيمي بور مولى رہتی ہے۔" وہ برسی خوبصور نی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر لقى مِس سر بلا يا تقا-" بجھے کوئی شوق نہیں ۔" " بحصاف -"اس نے کہا۔ "و مو" اس في حيكم اعداز من كها تها، شاہ بخت تعثیا،اس کا وہی پہلے سا تبکھاا نداز بحت نے شادی کے بعد آج میلی بارویکھا تھا۔ ''ارے یار،تمہاری پند جھے نے الگ ہے كيا؟" وه منت موئ ولاح المح جمار بالقار "بالكل اللك ہے۔" وہ پھر جتا كر بولي، بخت کی ہسی سمٹ گیا۔ 'بیفلط بات ہے جب تم میری ہوتو اصولی طور پرتمہاری پیند نا پسند بھی میرے مطابق ہوتی چاہے۔ وہ وهولس سے بولا۔ " ممر مين ايك انيان بهي تو هول-" وه سنجيد كى يسے بادر كروار ہى ھى۔ و مح كهائم صرف انسان بي مين ميري جان مجى مو-"وه اس كا كال حيى كرادة سے بولا

علینہ اٹھ کر یا ہرنگل گئی، اے ایک ضروری فون کرنا تھا، لاؤرنج خالی تھا، اس نے بون اٹھا کر

اور ۱۰۰۰۰۰ بال وه وبال محين، ايك سياه فام خاتون، جوان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے جیرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں

W

W

ً اس نے سر جیٹک کرا گلاصفحہ پلٹا اوراس بار مجر حیران رہ گئی، نوفل ای سیاہ فام خاتون کے تحطيم بإزوذا ليكمراتعابه

" آخر کون ہوسکتی ہیں یہ؟ اتی ہے تکلفی؟ ' اس نے جرت سے سوچا تھا، پھر اس کے وہن مِن يكرم أيك خيال آيا-

''اوہ یہ یقیناً ان کی کورٹینس ہوگی'' اس

اس ہے پہلے کہوہ آگے چھود مکھ یاتی ،لوفل کی شکل وروازے میں نظر آئی، ووٹوں کی نظر ملی اورا گلے ہی کمحے نوفل جیسے اڑتا ہوا اس تک آیا تھا، اس نے ایک وم وہ اہم اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ ' بیرکون ہے ٹولل؟'' ستارانے اہم اسے پکڑاتے ہوئے یو چھا، لولل نے لب سیج لئے تھے اور اس کے چیرے پر ایک عجیب سا درو مجرا سابینبرایا تقاء تمراس نے کوئی جواب میں ویاب "كيابيآب كى كونى ميذبي كافى كلوز لگ رہی ہے آپ سے۔''اس نے جس سے

يوجها تفاءنون كارتك مرخ يزكيا ' شٹ آپ، جسٹ شٹ آپ ستارا، پیر ميري ما ما جيل - " وه چلا کر بولا تھا۔

ستارا کا رنگ اڑ کیا، اس نے نوفل کو بوں و يکھا جيسے اس کا دماغ خراب ہو کيا ہو، نولل اب بينيج موع لبول كے ساتھ الم الماري ميں ركور ما تھا، پھرایں نے بٹ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ ومهمبيل يول ميري چيزول کو د يلھنے کا بورا حق ہے سیکن کم از کم مجھ سے ایک بار یو چھ تو لینا جاہیے تھا۔" اس کی آنکھوں سے تپش لکل رہی

علینہ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔

اسیے بیڈیہ آ کر لیٹ کئی، اس کا دل آج کیجھ كرنے كوئبيں كر رہا تھا، وہ ڈھير سارا سونا جا ہتى تھی اور دوبارہ ہے دہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لتنی عجیب اور قدرے بے وقو فان سی خواہش سی مگر وہ بیاریا حامق می اس نے یالی کا گلاس بیا اور شغل کے ساتھ لیٹ گئی ، آ تکھیں بند کر کے اس نے خود کو ''میں بہت تھک گیا ہوں حباءا تنازیادہ کہ مجھے لگتا ہے کہ بیں ایک قدم بھی سیں چل یا دُں گا اور کر جاؤں گا، مجھے تمہارا ساتھ جاہے۔ "تم دو کی نامیرا ساتھی؟" اس نے اسینے خد شوں کی یقین وہائی جائی تھی، حبائے اس کا المتحدثقام كراثبات مين سربلايا تقابه " میں بہیں کہا کہ سب مجھ تھیک ہوجائے كا، تمريش كوشش كردن كا كداب كم إز كم ده يندمو جو پہلے ہوتا رہا، میں اپنی طرف ہے مہیں ہرمکن سکون دینے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حیا، جو ہو چکا ہے اسے بھلانا آسان کام بیس ہے مریس ہر بار برانی ہاتیں یاد کر کرکے، اسپنے زخم ہرے نہیں کرسکتا، بیانقام کا سلسلہ اب اور جیس چلاسکتا ''بہت نکلیف ہوتی ہے اس میں۔'' اس نے جیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی أتنكص يرخ مورى تفيس-ووجهمیس ورد وے کریس خوو بھی خوش نہیں موسکا، شایداس اذیت کا احساس میرے اندراتر سميا ہے، ميں مهبيل مسكراتے ويكھنا جاہتا ہوں، خُوش و یکھنا جاہتا ہوں، بالکل ویسا، جیسےتم پہلے میں، ہنستی مشکراتی ، کھلکھلاتی ہوئی چڑیا جیسی ۔'

جب وہ آئس چلا کیا تو حبا خاموثی ہے

W

W

W

ہونی جاہے می کہ وہ اسے قبول کرتی، اسے سنمالتی ،اہے کرنے ندویتی اوراس نے ایساہی مال وه حبا تیمور تھی،خواہ اس کا باب سخت ل اور تنگ نظرتها عمراس کی تربیت تو مریند خانم ئىتتى،جن كى قراغ و بي اس كى كلمقى بيس تني بهيمي , کشادہ ولی اور وسیج العلم سے اسید کوسمینے میں کامیاب ہو گئی تھی ، ایبالہیں تھا کیراسے اسید کا روبه بھول ملیا تھا تکر جو چیز گزر چی تھی وہ اس پر ہتم کرتی رہتی تو آنے والے وقت میں بھی کوئی

الیابی ہوتا ہے ہم لوگ کزرے وقت کے اتم میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ جمیں نظر ی میں آتا اور خوشیال ہمارے در سے مالوس لوٹ جاتی میں، حماِنے این زندگی میں آنے والے چند جکنوؤل کو تھی میں سمیٹ لیا تھا۔ ان دونول کی زندگی میں بہت بڑاانقلاب

غرثی ایس کی حجمو لی تیس نه بیژنی اوراییا ووجیس کرتا

آياتيا، بيابياانبويااورنا قابل يقين دا تعدتها كههما بے لیمنی میں متلاسی۔ اس نے آس وانے سے مملے حما کے

رے میں جھا نکا جہال سعی سوری تھی ،اس نے أكے بڑھ كرسوني مونى ايني بينى كے ماتھ كوچوما نفااور ڈرینک روم سے باہرآ بی حبائے چیرے ترت آميزخوشي جملكي تقي، ال منظر كوو تكھنے كي كتني حرت می اے، اس نے ول میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے سیسین نظارہ وکھا دی**ا تھا۔** اشتے کی میزیہ اس نے حبا کو بھی ساتھ الثنة كرنے كى دعوت دى تھى، مكراس نے آرام ے اٹکار کر دیا یہ کیہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب تنقق جا محے کی ،اسید نے بھی مزید زور و پیے مرتم بلاما وقعاب

جے جا ہے شہرت دے جمے جاہے کچھ بھی نہ دے " شاه بخسته مغل" بھی انہی چندلوگوں میں سے ایک تھا، فیدا کی تقیم کا شاہ کار۔

ال نے بھی ہیں سوچا تھا کہ جولعتیں اے عطا کی گئی تھیں آیا وہ ان کا حقدار بھی تھا ہائییں اور بینه بی اس نے بھی بیہو پینے کی کوشش کی تھی کہوہ ان نعمتوں کاحق ادا بھی کرز ہاتھا؟ کیاوہ اس رب کا نات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش بمارر حمتين كالعين بهارا الميدييب كه بمعتول كو حق اور مصيبتول كوظلم بجھتے ہیں، كونی بھی بہیں سوچتا کہان مصائب کوخود پر لا دنے بیں اس کا

"مسیانی صرف وی کرسکتا ہے جوخود درو ے کزراہو۔"

اس نے بھی کرپ کی اختیا دیکھی تھی جبھی وہ آگاہ تھی کہ اذبت انسان کوئس طرح تو ڑل ہے اور جب بداؤیت جسمالی کے ساتھ ساتھ دہنی بھی ہوتو انسان مس طرح توثا ہے کہ صدیوں سبث

وه خود تُوتَى تُمْنَى جَعِي جانتي تقي كمه ايني را كه سمنينا ممن قدرمشكل موتا ب، است سمنن وألي اس کے ال باب تھے مراسید کوسمینے والا تو کوئی

اکرچہوہ اس کے ستم ورستم اور طلم در طلم کا شکار می مرآخر کار وہ حباتیور می جیے ونیا میں مرف ایک بی عص سے محبت ہونی تھی اور اس محبت میں اتن فراغ ولی تو تھی کے وہ آ تکھیں بند كركے سب مجھ بھول سكتى، اگروہ تحص تين سال بعد نرم يرا تها تو اس كي محبت من اتني وسعت تو

"ميرى دوست هي "عليند في مسكرابث دبا كركها تفاءشاه بحنتة بس دياب "بروى خوش قسمت دوست تمل." " آپ سے زیا دہ مہیں۔'' "اس بات كاتو مجھے يورايقين ہے۔"اس نے مہل مرتبہ یوں بڑے فرور سے کہاتھا اور لفذیر کہیں دوراس کے غرور پر مسی تھی۔ بهت دفعه جم کسی انسان کو و یکھتے ہیں، جس کے پاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حسن، ودلت اورشهرت اور ہم تاسف میں جتلا ہو جاتے ہیں کہ بیانسان توائن معتوں کا قطعی حقد ارمبیں۔ کئی دفعہ ہم سی ایسے تھی سے ملتے ہیں جو کہ بہت اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا شکار ہو کرسوچے ہیں کہ یاربہتواس قابل ہے ہی

W

W

W

یم بال ایسائی بار ہوتا ہے کہ ہم کسی محض کود کیے كرملين موجات بين كف افسوس ملت بين كه آخروہ چیز میرے یاس کیوں ہیں؟ جبکہ بظاہر اس محص میں الیمی کوئی قابلیت اور اہلیت تہیں

مبیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

ممرایک انمٹ سجائی ہم فراموش کر دیہتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ بید''خدا کی تقسیم بياس ياك ذات كى مرضى ہے كه وہ جے جاہے عزت دے جے جاہے ذکرت دے جمع جاہے سٹے دے جمے جائے بیٹیاں دے

جے جاہے دولت دے

2014 ميلاء 156

2014 جولاء 157

وہ کسی خواب کے زمر اثر تھا۔

ONLINE LIBRARY

PAKSOCIETY1 \* PAKSOCETY

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

" منت " وه تيزي فارآ سنت " وه تيزي ار دکواڑا کر رکھ دے، اس کے وجود سے اسک سے اٹھااوران کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے دلآويز مهك المحي كية اراكولگاوه مهم سيسكون مرون موڑ کراہے دیکھا، وہ سی ہینڈسم ہے آ دمی کی بانہوں میں اتر سمی تھی اور اس کے مہر بان وجود سے ہاتھ ملار ہاتھا اور مجروہ مڑا۔ میں ایسی ایٹائیت می کہ تارا چند کھوں میں ہی نیند علینه کولگااس کاسانسهم جائے گاءاب وہ ی وادی میں اتر کئی ماس کی بے کلی اور بے چینی دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت علی اور جرت انكيز طور برحم مو يح يتع اوراس يتمجى حیدرعباس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں نہ چلا کہ وہ کب گہری نبینہ میں ٹی اوراس کے لب جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سکنڈز میں نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عماس، خبری میں بی سبی اس نے نوفل کے ول کوایے برلوگ بہال کیا کردے ہیں؟ اس نے من ہوتے لبوں سے جھوا تھا ،اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور حواس کے ساتھ سوچا محرائے اسی آئی، بدایک اس کا تھاصرف اس کا ستارا کا ٹوٹل ۔ . معروف ریسٹورنٹ تھا تو خلاہر ہے وہ کھانا ہی کھانے آئے ہول کے، اب وہ بخت سے وہ دونوں اس وقت ڈنر کے گئے ایک ہول وریافت کررہے تھے کہ دہ بھی انہیں جوائن کر میں موجود تھے، بے انہا خوش علینہ اس وقت یے، جبکہ بخت نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی مسز کے مخوں تک آتے لائیٹ منک کلر کے خوبصورت ساتھ آیا ہواہے،اس کےساتھ بی اس نے اشارہ كمير دار فراك مين ملبوس تعمى اور شاه بخت بليك کرکے بتاما تھا۔ جیز کے اتھ مووکلر کی شرث میں ملبوس تھا۔ مصب خوش دلی سے مربلایا اور ویٹر کو بلا کر " حائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟" مجهم مجمانے لگا، چند محول بعد انجیس نسبتا زیادہ ''نیک ڈیال ہے۔'علینہ نے ہنس کر کیا۔ كرسيول والي ميز يرشفث كرديا حميا معصب خود بخت نے مسکراتے ہوئے وٹر کو چکن شاہ بخت کے ساتھ اسے لینے آئے تھے۔ منچوری، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر وه ان کی تیبل به آتی، اب انہوں نے علینہ كاتعارف ان سب يد كرايا، علينه كومعصب كى حسب روايت ويفس كلب مين كهانا سرو مسر بہت نائس لکیں تھیں، حیدر کی آتھوں میں كرنے سے ملے استيكس سروكيے محكے، وہ ووثول بیجان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشہ بھی اسے استيلس سے لطف ائدوز مورے تھے۔ پیجان نئی تھی مکر اس نے بھی بس رسی می سلام وعا ''اتی ور؟ مجھے لگیا ہے کھانے کے بعد مجھ کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئ۔ سے کھانا جیس کھایا جائے گا۔ علیند نے مند بسور كماني كا آرڈر دیا جاچكا تھا وہ لوگ خوش

كرسامنے ركھى يليث كى طرف اشاره كيا تھا۔

وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، اس نے کئی بار سوحا کہ وہ یایا ہے یو چھے، مجراس نے خود بی ایل موج کو جھٹک ویا، یقیناً وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ٹوفل پہلے ہی ستارا کو پسند کر چکا تھا اور اس نے یا کستان آنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی وجدے بی کیا تھا، انہیں یقینا معلوم نہیں تھا کہ ستارانے معصب کوصرف ایک عام مرد مجھ کر بی شادی کی تھی۔

اوراس بات کا بھی کیا فائدہ ہوتا کہ وہ ال سے کچھ یو چھتی، جس کہائی کےعنوان سے ہی وہ تا واقف تصحاس کامتن کہاں سے جان باتے <sub>ہ</sub>ے اس نے مایوں ہوکر کروٹ بدلی تو تظر نوفل یریزی جو کہاس کے قریب ہی حمیری نیند میں تھا، اسے اس کی گہری اور پرسکون نبیند پر رشک آیا تھا، ، آخراس کاحق تھا کہ سب قلروں سے آزاد ہوتا، اس نے اتنا کہا تھیل کھیلا تھا ستارا کے گئے ،سپ م کچے بدل ڈالاتھااس کے لئے، وہ اتن ہی تو محیت كرتا تها تارا سے، اس كى آئلمول ميں كى آيا

اس نے پھرے تالی سے کروٹ بدنی اس ہے بات کرے، کدھر جائے، کول نینداس کی آ تھوں ہے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس 🏯 اندراتر آئی تھی۔

ایںنے بے بی سے سر بخا، جب نوال کی آ نکھ کھل گئی، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی فلے تھی،اس نے اسے چیچ کرفریب کیاادر ساتھ کیا کر دهیرے دهیرے تھیکنے لگا، متارا کے اندر 🚐 لحہ بحریب ساری تاراضکی اڑی تھی ، جیسے تیز آندگی

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ ریر جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیکرو تھا؟ وہ کیا جیک کڑا عابتنا قفاءاس نے اپنا کمپلیس کیوں انٹریلا تھا ، کیا

عرصے سے اکملا ہوں، ترس کمیا ہوں۔" حباکے اندربارش اتر آنی سی ميري بم سفركا بيظم تقا میں کلام اس سے کم کرول میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری حیب نے اس کورلا ویا اس کے وہن میں بری شدت سے ورد آميزاشعار كونج تھے، ہاں ايبابی تو ہوا تھا۔

اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ من طرح وہ بل یں مرتا رہا تھا، کیسے کیسے کمیں تزیا تھا اپنی بیٹی کو سينے سے لگانے کے گئے، اسے اپنا کہنے کے کئے ، حبا بے بھینی اور خاموتی سے ستی رہی ، پھر اس نے نری نے اسید کا ہاتھ تھام کو سہلایا تھا، جيےاسے مہارا دينا جا من جو۔

" بجھرے باتیں کروحیاء یوں جب نہ ہو،

م محدثو کبوه میں تمہاری یا تمیں سننا عابتا ہوں، بہت

W

W

W

ρ

m

وفت نے اپنی رفتار بدلی تھی، اگر اچھے دن کے انتظار میں اس نے برا وقت ویکھا تھا تو شاید صلبهي ملاتفايه

رات بہت ہے جین کر دینے والی اور هنن بجری تھی، وہ ابھی تک کسی بھی راز کے سرے تک نه بنئ ياني تحيي كه آخر بيركما الجعا بيوا مسئله تقا، كيها حکسایزگ تھا کہوہ نہیں سمجھا یار ہی تھی ۔

نونل کی ماما نیگرونھیں جبکہ ی<u>ا یا بے</u> حد ہینڈ تم تھے، وونوں بھائی بھی و جاہت کا مرفع تھے، پھر کیا وہ ان کی دوسری بیوی محیس؟ مگر پھر ٹوفل کا ری البيشن ايبا كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيوں أيا تفاء ا تنا غصه توسکی مال کے متعلق ہی آسکتا تھا، وہ ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو مجموستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو سكيًا تعا؟ كيا ويكينا حابتًا تفاوه ، كون ي آزمانش

كيول من مصروف موسيح-

"أب سائيكا فرسك بين حيدر أن بليو

"وہ ممں طرح؟" حدر نے وہی سے

ا بہل " بخت نے جیران ہوکراسے ویکھا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

شاہ ،ستارااورعلشبہموجووشے۔

" میں یو جھتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت

ان کے ایکے میز برمصب شاہ، حیدرعباس

نے إدھراُ دھرنظرين دوڑاني اور يكدم تعنك كيا۔

W

W

'' بس بانہیں، مرایک بڑی عجیب ی بات ہے کہ ہمارے ذہن ٹس سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص کیث اب ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے بال، چشمه لگا مواور بزا رف ایندٔ لف سا حلیه موه مر آب تو ہالکل ڈیفرنٹ ہیں۔'' وہ حیرت زوہ سا تحاء حيدر بساخة أس ديا-

'' آپ کی رائے مجمی مصب بھائی جیسی ے، یہ بھی مجھے میں کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا ٹرسٹ جمیں لکتے اور میں ان سے بمیشہ یو جھتا ہوں کہ بید ' ورا سائیکا ٹرسٹ ' کلنے کے لئے کیا کروں میں؟" وہ خوشد لی سے کمدرہا تھا سب

علينه قدر محتاط اوريناموش تقي، بان كمانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی،علشبہ نے کئی بار اس دیکها اور بات کرنا جابی تمر حیدر کی نظرون میں کچھالیا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔

کھانے کے بعیدوہ شاہ بخت نے ان کو کمر آنے کی دعوت وی محل، چروہ لوگ واپسی کے لئے نکل محے ، شاہ بخت مسلسل حیدر کو ڈسٹس کر ہا تحاءات حيدر كجمازيا وه بن پندآ كما تما-

''بیزی ویل بیلنسد اور کرونه برسنالتی نیم یار، آج کل افراتفری اوراس قدرخراب معاشر لی سیٹ اب میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔" اس نے موڑ کا نے ہوئے کھا۔

''موں '' اس نے مرحم س موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس نہلیا۔

رات پھرتقریاً حمیارہ کے قریب وتت تھا جب کہ سارا کمر سونے کے لئے جا چکا پھااور وہ شاہ بخت کے لئے وووھ لینے بینے آلی می ،اس نے آج مجرفون اٹھا کر کال ملا وی تھی،حسب معمول مهلي نيل يرفون الماليا حميا\_

"اے این چھے یا کل کرنے کو کس نے کا تقاتم ہے؟" وہ تھی ہوتی آواز میں کہدر ہی تھی۔ ''ابیا کیا ہوا؟'' وہ چونکا۔ ''وہ جمہیں ہی وسکس کررہا ہے تب ہے جھے مینشن لگ کی ہے اس کے سر پر بھی کو لی آب

طرح سوار ميس موا- "ده قدرے جھلا ائ هي ۔ ''سوائے تمہارے۔''اس نے ہنتے ہوئے قداق ازايا تعالية

'' ہات *ہے ہیں ہے حیدرہ اب سب پچھ فیک* ہو چکا ہے، بخت کسی مسم کا سوال جواب تبیں کرتا: وہ مظمئن ہے اس نے بھی مجھ سے شادی نے مہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب ولھ کہنا ہے، مجھے اور کیا جاہے؟'' اس نے اس باربد لے ہوئے کہے میں کیا تھا۔

" الله بيرتو ہے، خير آج جو جي جوا، وہ سرام اِتَفَا قَيْهِ مَعَا اسِ مِن سَي صَمَ كَي كُونِي منصوبِهِ بِنَدِي كَا دخل نه تحال وصفائي ويهيئة والمائداز بين بولا

" مجھے پاہے حیدر، میں خود تمہیں وہاں و کھ كرشا كذره كئ هي اور چيرجس طرح بخت تمياري میز تک گیا، مجھے تو فکر لگ کئی تھی کہ یہ آخر ہو کیارہا ہے، خبریت رہی،علشبہ مجھے ناراض کی مجھے، اس نے کوئی ہات بی جمیں کی مجھ سے یو وہ ا وريانت كررى مى \_

''تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اے س طریع روکا تھا،مہیں یا تو ہے اس کا، وہ سنی بے ساختہ ہوئی ہے،شایدادھر بھی علینہ آئی کہہ کر کلے بڑنی تمہارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے نیکے کیا کہتم نے علیعہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، یا تی بات تهمیں کمرجا کر منجماؤں گا۔'' وہ بنتے ہوئے بتا

رہے تھے۔ ''محیح کیا، اب بخت کے دماغ میں ہے '

حمهیں کیسے لکالوں؟" وہ چڑکر پوچیر ہی تھی۔ ووسکیوں جیلسی ہورہی ہو؟" حیدر نے ہنس

''مبیت، اس کے دیاغ میں میرے علاوہ کوئی اور آئے بھی تو کیوں؟" وہ دھولس سے بولی

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیجے آیا تھا اس طرح واپس او پر چلا کیا تھا۔

حيااوراسيدكي كهاني كابيها فتتأم يزاخوش نما لکتاہے کداب دونوں میں چونکہ سب تھیک ہو چکا تمااور جبكه وه معق كوابني بين مان چكا تفالب جي و بے چکا تھا، حما کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی حتم

) ی -اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یہی بنآتها كەمرف أيك سطراكه كربات ختم ہوستی هی-And they became live"

محرافسوس کی ہات تو میمی کہ پیچیقی زندگی ممی، یہاں ایبا انجام آئی آسالی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کمانی اس قدر حلم وستم سے لبریز اور ون بين شوير مشمل موب

بظاہراب وہ دونوں تارل زندگی کی طرف آ کے تھے، کر اگر اب سب پھوائی آسانی سے نارش هو سكتا تو يقيية سائيكا لوجست اور سائيكا ٹرمٹ کی مغرورت ہی نہ بڑنی سب ایسے ہی ہمی خوتی رہنے لگتے ، ترجیس۔

"كَمَانُ الْجَيْ بِالْقَ بِي-" آنے والے مجھ دنوں میں ہی اسید کواندازہ ہو کیا تھا کہ وہ شعق کے حوالے سے سی مسم کے عدم تحفظ كاشكار نديمي بلكه بهت خوش ومطمئن كفي-ہاں وہ اینے آپ کو لے کرنسی طرح مطمئن

نہ بھی، جب جمی بھی اسید نے اسے حقوق وفرائض کی اوا ٹیکی کے گئے یاس بلایا، اذبیت کے سوا کچھ

وهاس ہے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب جی المیں اندر سے یہی لگیا تھا کہ وہ اے صرف اذبت دینے کے لئے ئی یاس بلاسکتا تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسواسید کو جیسے کھٹول کے بل کراتے تھے، وہ بے بی سے مرنے والا ہوجاتا۔ ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کے گئے سادے

سیشنر میں اس کی ڈسٹش حیا کے حوالے سے ہی

ووسراسب سے بڑا عدم تحفظ مد تھا کداس کے زویک اسید کے لئے سب ہے اہم چزال ی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے بی سخت محنت کرنا آیا تھا، مگر اس جاوٹانی شادی کے منتبے میں جہاں حبا کی تعلیم جھوٹی تھی وہیں اس کا طرز زندگی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثراس کی نفسات پر بہت کرا پڑا تھا۔

ایں نے تعلیم کو دشمن سمجھ لیا ،اسے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم حاصل کرکے باشعور اور بولڈ ہو گئ می اورای وجہے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھالیا

تو يقيينًا إب تورشنق كوتعليم دلان كالمطلب تما ایک اور حبا پیدا کرنا جو که وه نسی صورت نبیس

نہ جانے ای طرح کے کتے خیالات اس كاعد بل رب تع، جارسال سي جس طرح اس کی زعر کی مجرے کا ڈیہ تی می اے والیس اس لیول تک آنے میں لم از کم جارسال تو لکنے ہی يتح اوراسيد تحك كياء وواتنا تحك كميا كدايك ون حما كا باتھ پكر كردونے لگا۔

کھنٹوں بعد کی تھی، تیور کا خوف اور پریشائی سے
ہرا حال تھا، وہ کسی صورت انظار کرنے کے موڈ
ہیں نہ تھے، انہوں نے اس وقت گاڑی نکلوائی
میں نہ تھے، انہوں نے اس وقت گاڑی نکلوائی
کی حالت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جھی
انہوں نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔
ماراراستہ انہوں نے کہیں بھی رک کر کسی
ماراراستہ انہوں نے کہیں بھی رک کر کسی
ساین تی انٹیشن پراسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رک
کو انہوں کے اندر پرائیوٹ ہا پیلل
کے گیٹ کے سامنے از سے تھے۔
ہماں پر زندگی کے حوصلے مسار ہوتے ہیں
جہاں پر حرف تسلی بھی یونمی نے کارگانا ہے
جہاں پر حرف تسلی بھی یونمی نے کارگانا ہے
دعاؤں کے پر عمرے راستوں سے لوٹ جاتے
دعاؤں کے پر عمرے راستوں سے لوٹ جاتے
ہیں۔

جہاں برتلیوں کے پر بھی رنگون سے مکر جائیں جہاں پر کیت سارے فاختاؤن کے بھر جائیں یہی وہ عالم جیرت، دشت بد کمانی ہے جہاں ول کی حویلی میں وفا پر ہا در ہتی ہے یقیں کے باب میں ساری فضا نا شادر ہتی ہے یہاں ذہنوں یہ کوئی خوشحالی جھانہیں سکتی محبت بن کے اس در پیسوالی آئیس سکتی

محبت بن کے اس در پیسوالی آمیس سلی

دہ آفس میں تھا، پریشان اور اکتابا ہوا، ہر
چیز سے تالال ، کیا سج تھا کیا جبوث، اسے فی
الحال کچر بھی معلوم نہ تھا اور بغیر کسی مفبوط جوت
کے دہ علینہ ہے کسی تھی کہ دہ اس معلق کچھ الٹا
سیدھا سوچ بھی نہ سکتا تھا، ضروری ہیں تھا کہ جو
اس نے ساتھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات
اس نے ساتھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات
آنکھوں ویکھی اور کا نوں تی بات بھی غلط ہوجاتی
آئے مرکبیں تو کچھے غلط تھا۔
اس نے ساری فائلز اور لیب ٹاپ و لیے
اس نے ساری فائلز اور لیب ٹاپ و لیے
اس نے ساری فائلز اور لیب ٹاپ و لیے

W

W

W

''اس قدر جری مسکراہٹ،اسید کاول سیننے لگا، گروہ اسے پچھونہ کہدسکا۔

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدر کو کہاتھا کہ وہ حبا کے ساتھ سشینز کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب گرہ لگ گئی تھی کہ دہ کہتی تھی وہ کسی صورت نورشفق کوسکول ایڈ میشن نہیں دلائے گی، سس قدر خوناک ہات تھی۔

وہ جیسے پاکل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل سے وہ اسے مناسکا تھا کہ وہ اسے کا نونٹ اسکول لے جائے اور شاید کوئی قبولیت کے لیمجے اس کی محنت شمر بارتھ ہرائی گئی تھی کہ وہ مان بھی گئی۔

ادر پھروہ دن جب اے حبا کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی گئی، اے سب کھے ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس نے اسلام آباد نون کر دیا تھا۔

اسلام ابادنون کردیاتھا۔
تیمور ادر مربیہ کے قدموں تلے سے ایک
بار پھرز بین نکل کئی تھی، اب تو کہیں جا کرانہوں
نے اینے بچوں کی ممل خوشی دیکھنا نصیب ہونے
والی تھی کہ اس حادثے نے تیمور کی دنیا اعربیر کر
وی تھی، مرید اسلام آبادیے لا ہور تک کے سفر
میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں، آبیں اسی وقت
کوئی فلائن دستیاب نہ ہوسکی تھی، آبیں اسی وقت

ہی کھلا چپوڑا اور اٹھ کر شانے لگا، علیہ بھین سے
اکر اب تک کھلی کتاب کی مانداس کے سامنے
تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کائی کی
اسٹڈی کرلز کے ساتھ بی تھی، کوا بجی وہ گئی کی
کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا، یو نیور ٹی ابھی وہ گئی نہ
تھی، کرنز ان کے استے قریبی کوئی سے نہیں جن
سے بھی اس کامیل جول ہو یا تا اور ایک گھر میں
ریخے ہوئے شاہ بخت کواچھی طرح اعدازہ تھا کہ
دہ اتن بولڈ طعی نہ تھی کہ کمی لڑ کے سے بول اس کی
دہ اتن بولڈ طعی نہ تھی کہ کمی لڑ کے سے بول اس کی

اس کی مجداگر رمدہ ہوتی تواسے کوئی فرق نہ پڑتا، بات میریس تھی کہ علینہ اس کی بیوی تھی اور رمدہ کزن، بات میر تھی کہ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ میہ چیز رمضہ سے امید کرسکا تھا مجرعلینہ سے سی طور تہیں۔ اسے میہ اعتراض نہ تھا کہ میہ کیوں تھا؟ بلکہ

وہ جیران تھا کہ بیہ بولیسے کیا؟ آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ ہوائنگ ہی نہل رہا تھا اور جس طرح کی علینہ کی شخصیت تھی اس صورت میں بیہ ساری صورت حال اور بھی پیچیدہ اور تنجلک بنتی جارہی تھی۔

شاہ بخت کو معلوم تھا کہ علینہ کے پال مو ہاکل نہیں تھا، انٹرنیٹ بوز کرنا اسے آتا ہی نہ تی قیس بک آئی ڈی تو دور کی بات تی ۔ اسی طرح اس کو باہر گھو منے پھرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہ تھا، اکثر ان کی وی گی ٹریشیس میں وہ شامل نہیں ہوتی تھی۔

صلقہ احباب اس کا اس قدر محدود تھا کہ بیہ تو قع کرنا بے مدفعنول تھا کہ وہ اس کے دوستوں میں شامل ہوسکتا تھا۔

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دمائ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول نہیں پارہا تھا کہ جو ہراتھادہ کیا تھا؟ علینہ کے بے تکلفا نہاجے بتا تا تھا کہ وہ تفتگو کمی اجنبی سے نہیں کررہی تھی، نہ بی پہلی دفعہ کر رہی تھی۔۔

W

ممر پھروہ کیا سمجھ؟ کس طرح سے سمجھ کہ وہ دونوں کہاں ملے سے؟ کیسے اس تک ب تکلف ہوئے سے ایک دوسرے سے کیسے جانے سے ایک ودسرے کو؟ سوال در سوال نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔

پہلے اس نے سوچا کہ اسے وقار کو بتانا چاہیے چراس نے سر جھٹک دیا، یہ خالفتا ان دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذاتی معاملہ، ان کے درمیان بقینا کسی ادر کوئیس آنا چاہیے تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ پورے معاملے سے وہ خود آگاہ نہ تھا دہ تو علیہ پہلی رکھتا تھا اس کا شو ہرتھا ادر میدہ وہ بھی ہونے نہیں دینا جا ہتا تھا۔ ادر میدہ وہ بھی ہونے نہیں دینا جا ہتا تھا۔

اور بیدوه می اوسے میں میں ہو اور اور عزت نفس اسے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس پہکوئی جملہ کسی صورت منظور نہ تھا۔ بیداس کی برداشت کا اس قدر کڑا امتحان تھا

میاس کی برداشت کا اس قدر کرا اسخان کا کرشاہ مخان کا کہ شاہ بخت صبط کی آخری حدکو چھور ہاتھا،علینہ سے کسی فتم کی بات پوچھتا سراس کی تذکیل کے مترادف تھا، وہ لامحالہ یہی بخت کہ دہ اس پر بھی کر رہا تھا اور اس بات کی بھنگ بھی گھر میں سے کسی کو رہ جاتی تو کیا تما شاگلیا؟

اسے موج کربی جمر جمری آگئی، وہ دونوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تجر نے دو مخد د مختلائے پڑھئے تھے اب اگران کا معمولی سابھی کوئی کلیش سامنے آتا تو بہت بڑی قیامت آنی تھی خاص طور پر رمعہ جو کہ ابھی تک

عولاء 2014 <u>مو</u>لاء

مندا (162) مولاني 2014 مندا

" مِن تَمِهِ إِدَا بِأَبِ مِونِ طَلَالَ \_" ''مگروہ رہے نیل دے گا۔'' "إبكى تسمت." ۱۰س کا فیصله صرف میں کر سکتا ہوں وہ وہ کی سے ہنسا اور بیڑ یہ دراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھراٹھ کراس کے 'آپ بھی توای کے ساتھ رہتے ہیں۔'' قریب چلےآئے، جھک کراس کی پیشانی یہ بوسہ ''غلط بات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ويا اورسيدهم بوسمة -" تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا ''بېرمال مىنبىن رەسكتا-'' باب موں ، میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کے بغیررہ ہی ہیں سکتا، دعا الروي محقرس ہے، جہاں وہ رہے گا وہاں ہے خدا مہیں راہ راست پر لائے اور بہت من قطعي جيس روسکنا۔" آسانیاں دے ۔ وہ کہ کر جا موثی سے باہرلکل · مجھے کی بات کس سزاہے؟'' "سزا؟ نبیس اس میں سزاوالی تو کوئی بات طلال بہت وہریک ای طرح بے حس و حرکت حیبت کودیکتار ہا، پھراس کی آنکھ سے ایک آنسو شکا اور اس کے بالوں میں جذب ہو گیاء \* میں ساری زندگی آپ کے ساتھ تھیں رہا، محرمی دراژیزائی می -ب ليسر بول كا؟" · يمي تو ميں جا ہما ہون ،ساري زندگي مبيس اسے بیں نے بی لکھا تھا رہےاب تورہو۔ «دنهیں رہ سکتا۔" كه ليج يرف موجا عي تو پھر مصابیں کرتے '' تو پھر یا کتان کیوں آئے تھے؟'' یرندے ڈرکے اڑ جاتیں "اپناحصه لينے-" تو پرلوٹائیس کرتے "كمامطلب؟" اسے میں نے ہی لکھا تھا " آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی محبت و يقيس انكه جائة توشايد شفقت میں سے آپ کے وقت میں سے ایا حصہ مبعى والسرميس أتا لينيآ ما تما بين ، مُر جِمع حصه بهت جلد مل كيا ، اس <u> ہواؤں کا کوئی طوفال</u> ک شکل میں ۔" اس نے اسے کولی کے بازو کی بمعى بإرش تبيس لاتا طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے میں نے ہی لکھاتھا '' وه مرف ایک جمگزا تھا اور چھے نہیں مگر دل ثوٹ جائے اک ہار ان کا مطلب برتونہیں کہ ساری زندگی ای بات تو پھر جزئيس يا تا كے بھے لگادى جائے۔ سنن اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ بوجهي سيتهم كي يقين دبائي ياومناحت تبيس عاموتی سے کھڑی کے بارد مکھر ہاتھا،حمالیمث وريد ( 165 ) جوالتي 2014

W

W

''تم زندہ ہو؟ اِفسوں ہوا؟'' بخت نے ۲۰۶۰ اس مار مجلی کا عمیا مون ، تم بناؤ کہاں "جہاں تم کہومل سکتے ہیں، اس میں کیا ''نو تعیک ہے ایک تھنٹے بعد میں تہارا "تم رک جاؤنان طلال<u>"</u>" "م يدكيس كهد سكتے بو؟" معطوسوج بمهاري "م مير المسيخ او" '''نین ، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔'' ''فضول با تمن منت کرو<u>'</u>'' "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

مویائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت اس بات کوہضم کرنے میں ناکام تھی، مگر چروہ کیاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے ماس ایسا کوئی بھی جیس تھا جس مچھو منتے ہی ج مانی کی تھی۔ ے وہ بات شیئر کر کے چھموج یا تا، وہ بے کبی سے سرم تنح کررہ حمیا، کوئی رستہ مجھائی نہوے رہا ل سکتے ہو؟" اس نے تظر انداز کر کے بوے سكون يست كما تقايه. صدیق احمر نے اسے ویکھا اور بہت دیر مئلہے؟ 'اس نے کیا۔ تک خاموش رہے،شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو انظار کروں گا کے ایف کی آجانا۔" اس نے کہہ آج طلال والبس جار ما تفاياس كي آنگھون كرفون بندكر ديا، صديق خاموتي سے اسے ديكھ میں ایک بے کنار سر دمہری منہر نٹی تھی اور چیرہ پھر وہ شایداب انہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے " اللي في مووست تقاء" ہجوم میں ان کے ول کا عمرًا ان کا وایاں باز وشاید بميشد بميشد كے لئے كموجانے والا تعا، وہ اس "کی کے لئے؟" رو کنا جائے تھے مرآگا ہے کہ وہ بھی تیں رکے "ميرے لئے۔" ماجيمي بالكل غاموش تنهي،طلال محمي حيب تفابكل "" نئيس رڪ سکتا۔" اسے میتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ اینے ہوئل کے روم میں ہی تھا، جہال °° آپ کومیری ضرورت جیس۔ یا کشان آنے کے بعد اس کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا، آج بایااے وہیں ملنے آئے تھے۔ ''تم تھیک تو ہو ہاں؟'' انہوں نے بے قراری سے توجھاتھا۔ "من بالكل تحيك بهول " وه مويائل تكال كركوني تمبر ملان لكاءوه خاموتي ساسه وبلطة " وہاں جا کر اسکیے رہو مے؟" وہ فکر مند ''ظاہر ہے اکیلا ہی رہوں گا، جیسے ہمیشہ ''تم مجنی ساتھورہ سکتے ہو۔'' سے رہا ہوں۔ وہ کی سے بولا تھا، اس نے

W

W

2014 مولاي 2014

قدر دوغلا انسان فابت مواتا؟ میں نے ساری زند کی جوسیق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر ہوگیا ،اس نے جو خا کہ میرا بنایا تھا میں نے اپنے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ محر دیا، وہ مجھے حامتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا ، وہ مجھے دل کی مند پر و بوتا بنا کر بوجی رہی اور میں سیج کیم کے پھر کے جسم میں تبدیل ہو گیا، مال مجھے ما ہے یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کو متی کا و حیر بنا ویا، مراب اس نے مجھے اتنا اپناعادی بنالیائے، ا تناسر جر حالیا ہے کہ میں اس کے بغیررہ ہی ہیں سكيا، ميں اتنی اذبيت سبير سهد سكتا، بال ميں ہول خودغرض، کیوں نہ ہول میں خودغرض جھے سے اس کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما كرتى بين، حباسي آپ دونوں كرتے بيان، جھ ہے تو صرف حبا کرتی ہے تا یا یا۔" " مجھے ہے اگر وہ کھو گئی تو میں کیا کروں گا، کرهر جاؤں گا؟ آپ بھی تو بس اس ہے بیار كرتے ہيں جھ ہے جيس كرتے، كيا تھا اگر آپ جھے سے تھوڑا ساپیار کر لیتے میرے ماتھے یہ بوسہ ویتے، مجھے پیدیقین وہالی کرائے کہ میں میم میں ہوں، مجھے بیلی دیتے کہ آپ میراسا ئبان <sup>ہیں،</sup> . میں تنہائیں ،تب شاید میں بھی اتنا پیار کونہ ترستا، حبا کی توجه کی اتنی ضرورت نه ہونی مجھے، ہال میں جانا ہوں یہ آپ کا فرض میں تھا، نہ ہی میراحق کہ آپ بیرسب کرتے مگر انسانیت کے پالطے میں تو بہت وکھ کرنا ہے انسان، آپ بچھے میم اور لاوارث مجھ كر بى سريد باتھ ركھ وينے مكر آپ نے ایبا کچھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا اپنی محرومیوں کواندرد با تا کباس طرح کا ہو کمیا جھے عام اورمعمولی انسان ہی تھا تا، اس کی بدسمتی کبروہ پيائن نه جلا<sup>ل</sup>

كديس اس كى اميدول بير بور شاقر سكا، بيس كس

W

W

W

O

t

C

آتے ،خواہ انسانوں ہے آئیں یا حادثوں ہے۔" , مرخ آتھوں کے ساتھ بول رہا تھا ، تیمور کے ل کو پچھ ہوا تھا۔ "وه تھیک ہو جائے گی، مجھے بورا یقین ہے۔'' انہوں نے کہااوراسید کا چہرہ عجیب سا ہو ميا، جے آج سالوں بعداس كا صبط توث كيا، اں کا رنگ زرد پڑااور کھر وہ بے ساختہ تیمور کے یلے لگ کمیا۔ و دبس کریں پایا ،میری پرداشت ختم ہو چکی ہے، میری سزاحتم کرویں پایا۔'' وہ شدت سے بيهي مونى آواز مين بول ربا تعا، تيمور مشمشدر ره "اسيدا كيا جو كيا بع؟" انبول نے اس كا شاندتهيكا تعابه " بہت برا ہو گیا ہے بایا، میرے ہاتھوں ہے سب کچھنگل کیا ہے، میرے ساتھ سے کیا ہو كيا؟ وه مجھ سے اتنا بيار كرنى ہے كداس سے زیادہ بیار بھے کوئی بھی ہیں کرسکتا، اگراہے کھ ہوگیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور بث دهرم تخصیت کو صرف وه برداشت کر علق ے، جیسے اس نے میرا اصاب کیا، میرا خیال رکھا، ویسے اور کوئی میں رکھ سکتا، میں ..... میرا غرور کس طرح اس چزکو برداشت کریں مے کدوہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، میں تو بالکل بھی اجھا تهیں ہوں یا یا، ویکھیں نا ابھی بھی صرف اینا ہی موچ رہا ہوں ، کس قدر خود غرض موں میں ، مگر آپ کو بہا ہے جھے خودغرض بنانے میں مرامراس کا اتھ ہے پایا۔

ن کے بہ بیٹھ کیا، کچھ در بعد تیمور اس کے برابر آل بیتے، اس نے محسوں کیا مکر ای طرح بیٹھا رہا تیمورنے تعکمیوں سےاس کا جائزہ لیا، وہ مضبوط

توانا تقاءبا وقارتفاا دراس ونت يخت تملين ادروقي نظراً تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اِس نام کے ساتھ ساری زعرگی اِن کی خمیس بنی تھی ، وہ مبھی خوش خمیس ہو سکے، نہ بھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہرین کیا ، اندر جی وہ دونوں ل کر چرہے رہے گئے تب بھی دہ خوا لبعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی حال میں خوش تمیں ہوتے ،خواہ انہیں ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جاتیں۔ انہوں نے بھی بھی اسیدے ل کرکوئی غلط الملى دورتيس كي تهي، نه بي است اس قائل مجمأ قلا مجی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈ تک بن یانی اوراب وہ بالکل جیب تھے۔ '' وہ تھیک تو ہو جائے گی نا؟'' انہوں نے خدشوں ہے کبریز آ واز میں یو حیما تھا۔ "أنشاءالله" أن في الميديه كهار ''بوا کیا تھا؟'' مرینہاس کی دانی جانب کر بیٹے نئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد کرو موجود تھے اور ورمیان میں اسید، آیے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آجمیا ہو۔ ''نور کا ایڈمیشن کروانے جا رہی تھی۔' الال '' میں آفس میں تھا جب کال آئی تجھے *گ* کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم بی

نے پچھتاؤں ہے بھری آواز میں کہا۔ اں کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے پھا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم گہرے ہیں، میں نے 🕊 ماں مجھے پتا ہے زخم بہت کمرے ہیں، وہ ای تھی اس کے کند ہے، دائیں ٹانگ اور ہاتھ پر شديد چونيس آني تقين - به

وه بوش میں آئی تھی محرات درواس قدر تھا کہ وہ تڑ ہینے لگ تمیٰ جس کی بناء پراسے ٹرینکولائز وے کرسلا دیا گیا تھا،اسیداس کے پاس بی تھا، مرينه اور تيوربس ويثيخ والبياستي ادروه سامن یزی اس زنده لاش کی سی کژگی کو د مکیه ر با تھا، ہاں

W

W

W

کیوں کیہ وہ ساری زیدگی اسے بیج کاسبق يرها تاريا تقاء مكراس كالناعمل جهونا لكلاتها، مإل

ول ہے اس کی حالت یہ کڑھتا مگر بظاہر يقربنار بإنحاء بإن وولم ظرف تعا

وه اس کی نسی علطی کونظرا نداز نه کرسکا تھا اور باوجوواس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا سبق يزها تار باتفا\_

ہاں وہ اس کی امیروں پیر بورانداتر سکا تھا، بلکہ اس نے تو حما کے سارے خواب کوڑے کا

ڈھیر بنا دیتے تھے۔ یہ وہ مسلسل کئی تھنٹوں ہے سوچ رہا تھا، کہیں نه کہیں علقی اس کی مجھی تھی ، وہ کلیل طور پرخود کواس سارے معاملے میں بے تصور تطعی قرار نہ دیے

اس کا دل جاہ یہ ہا تھا کہ وہ سکریٹ ہیئے مگر شفق اس کی گود میں تھی جھبی وہ ایسا کرنے ہے

پھر اس نے تیمور اور مرینہ کو اپنی طرف آتے ویکھا، مرینہاس کے ساتھ لگ کر رونے لگیں، تیور بے چینی سے شیشے کے دروازے کے یار و میصنے رہے جہاں پٹیوں میں کنٹی وہ بردی

مریند نے معلی کواس سے لیا، وہ تھکا سا

2014 جولتي 166

" ان سسمن تھیک کہدر ہا ہوں ، ای نے

بنایا ہے بچھے ایسا، میں تھا کیا؟ پچھ بھی ہیں، ایک

م کھے دریہ بعد طلال شاور کے کریے حمیاء ایس نے شرث مہیں مہنی تھی اور اس کے کندھے پر تھی ده بردی می بیند جنگشاه بخت چونک کرسید ها موا-"معصب كيا موائح مجيس؟" وه تيزي -اٹھ کراس کے قریب آگیا۔ أجهى كتابير پڑھنے کی عادت ڈالیں ادرودي آخرى كتاب خاركنرى مىسىسىسىن دنيا کول ہے ..... آوارو کردک ڈائری ابن بطوط كرنتا قب ش .... ملتے بولا پین کو جلیئے .... محرى كرى پراساز ال ال ال ال ال ال الحريد على السامة # .... Fs 6 ول وحش

W

W

طلال نے کال کرکے اے اینے روم میں ہی بلا لیا تھا، شاہ بخت آیا تو طلال ہاتھ لینے میں مصروف تفاء وہ بیڈ پر میم دراز ہو کر چر سے سوینے لگا، طلال کی کال بیدوہ ای وقت بھا گا آیا تھا کیوں اے خود جھی ولی پریشانی تھی کہوہ اس کی شادي په کيول ندآيا تھا، دوسرے اسے جو تجھين آ ربی تھی کہ وہ کس سے ڈسٹس کرے علینہ والا مئلہ اب اسے طلال کی صورت ایک کندھامل ميا تها، اسے اينا محمارس كرنے كا موقع ال جائے گا، پھر شاید وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ

" ضرور کیوں نبیں بیٹاء آپ چلی جاؤء ش اے فون کر دیتا ہوں، وہ ہول عی ہے آپ ہے ال لے گا۔"اس بار البیس فقررے خوتی ہوتی هی، ان کی بہوخودر شتے کو بہتر بنانا جا ہتی تھی۔ " من كيي جادُ ل يايا؟"

''ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا اور واپس بھی ای کے ساتھوآ جانا کوئی میسکانجیس ہوگا۔'' انہوں نے کہا، وہ سر بلا کر باہرتکل کی-

صدیق موبائل نکال کرطلال کا مبر ملانے کے، وو اس بات سے بے خبر تھے کہ متارا کا رشتوں کو و دہارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ تھی، بلکہ وہ تو اس جکسا پزل کوحل کرنا جا ہتی تھی جس کے کم شدہ گڑے اے ل ہیں یا رہے تھے، مراب طلال اس کے خیال میں اس کی کا فی مرو

وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی مٹی، اس ہات سے بے خبر کہ وہ اپنی زیمر کی کا سب سے خوفناک قدم اٹھانے جاری تھی، جس کا اثر اس ئی آنے والی زعرتی میں بے حد برا پڑنے والا

'' آؤ ستارا'' انہوں نے کہا، وہ اندر آ 'وہ میں نے آ ب ہے پچھ یو چھنا تھا۔'' وہ ن جی بینا پرچھو۔" دہ مسکرائے۔ ''وہ تھیک ہے۔'' انہوں نے افسرو کی ہے کہا،ستارانے بڑے فورسے ان کا جبرہ ویکھا۔ '' كدهرب وه؟ كمر كبيل آئے گا؟'' . ''واليس، كهال؟'' وه حيران موتى \_ ''اوہ ..... بیں بھی، وہ تھیک ہو کرا دھرآ ئے

''میرے اعد بھی احساس کمٹری کے جھکڑ حِلَّتِ مِنْ جِبِ مِجْهِ آبِ مَنْوِلِ أيك بِرِفِيكُ مِمْلِي كي تصوير للت سف اور ميري جكه وبال الهيل ميس لگتی تھی، میں آپ کی ہیں میملی کے سین سے اثنا دور جا اگیا کہ مجھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی مجھے والی لاتا مجھی کیوں؟ آپ تینوں ایک دوسر بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آپ كوتبين تفى اوراكر حبا كوهمي توميينه بحمى بميشه آپ کو تنگ کرتا رہا ،آپ کوساری زند کی بے غلط جھی رہی کہ میں نے اسے ورغلایا، ایسے آپ کے خلاف کیا مر خدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اسے براسیق مِیں سکھایا ، بھی آپ کے خلاف نہیں کیا میں نے بھی ایسیے انتقام، اپنی محردمیاں اس کے سرمیس تھوپیں بھی اے قصور وارجیس تھہرایا مکراس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کرویا، میں اے کیے والی لاؤل؟ کدھرے لاؤل؟ کیے مناور اسے؟ میں نے کہاں جانا ہے اس کے بغیر؟ میرا کیا ہوگا ، تین سال ہونے والے ہیں ہم دونوں کو ساتھو، مگر آج تک اسی طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب نہیں لاعلی، میں تھک حمیا ہوں ،میرا دل جا ہتا ہے خود کتی کر لول، چر سوچا ہول میرے بعد ان وونوں کا کیا ہے گا، میں کدھر جاؤں، س بے بھیک ماٹلوں اس کی زعد کی کی ،سیب غلط ہو گیا یا یا ، م کچه جنی تھیک نہیں رہا۔' وہ کھٹی کھٹی آواز میں رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج ساری غلط فہمیاں دھل کئی تھیں، آج سارے غبار حیف کئے تھے، تیموراب واقعی بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اے سینے ہے لگا کرخود بھی رو پڑے

W

W

W

ستارانے بایا کو دیکھا جوکہ اینے سامنے

لیب ٹاپ رکھے کچھ معروف تھے، وہ ملکے سے وروازه بجا کراندرآگی، وه چونک کراس کی طرف "طلال كيساہے؟" ''وہ واپ*س جار*ہاہے؟'' ''وه يهال مبس ري گا؟'' " دونمیں وہ وہیں رہتا ہے۔"

متوجه ہوئے تھے۔

م کھی جھیک کر ہو لی۔

"جاتے ہوئے ل کر جائے گا؟" ''کیا ہو گیا ہے ستارا آپ کو، بیٹا خور سوچو، جنیا خوفناک جفکرا نوفل اور طلال میں ہو چکا ہے وہ بھی بھی بہال تمیں آئے گا، بتا چکا ہے وہ تجھے۔'' وہ تھے ہوئے انداز میں کررے تھے۔ '' آپڻل جيڪه ٻين؟'' وه اور جيران موٽي۔ "كهاده إسبطل ب وسيارج موجكا ب؟" " إل وه ايي بولل من ب جبال اس كا قیام ہے، میں مل چکا ہوں اس، اب تھیک ہے وہ۔' انہوں نے محضراً کہا۔ "اوه، من بھی اس سے ملنا جائتی ہوں

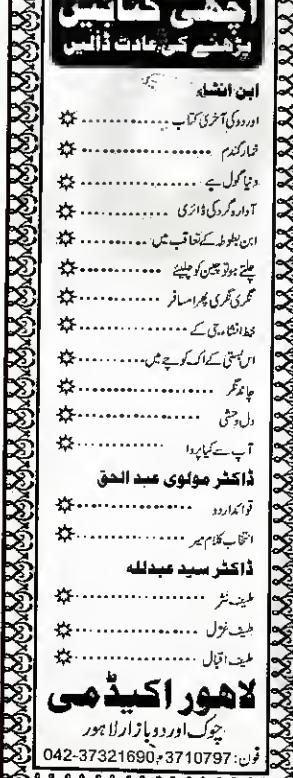

ب- "وه كبتي موئ فجرت ليث كيا، پرجي

والمريم تو انجرو موا شاور كيول لياتم

"الچرڈ ہول، بے وتوف نہیں، زخم کو یانی سے بچا کر دکھا تھا۔'' طلال شرث مین کراس کے یاس بی بیشه کیا۔

"اب تجصیم الی ہے تم میری شاوی میں كيول تبين آئے-" بخت نے يرسوج انداز ميں

" مجھے خود بہت د کھ ہوا تھا یار جمہیں بتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔' طلال کو پھر اضردگی نے آن کھیرا، ای وقت اس کا فون بیخے لگا، اس نے ديكها پايا تھے،اس نے كال ريسوكر لي، وه اسے بتا دے تھے کہ ستارا اس سے ملنا جا متی ہے، اس کے ماتھے یہ مکن آگئی،اس نے انکار تو نہیں کیا، محریل میں وہ سوچ رہا تھا کہ آخر الی کون می بات می جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا جا ہا اور کیا نوفل بے خبر تھا، اس نے فون بند کیا اور بخنت كي طرف متوجه بوكميابه

پھراسے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

"مم سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ بھی کڑ کی؟" بخت نے اسے کھورا۔

" أَنْجِي جِلْ جِائِكُا بِياً " طلال في الله \_ وہ دونوں جائے لی رہے ہتھے جب ہلکی می دستک ہونی بخت نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جيران ره کميا۔

" آپ یہاں؟" اس نے ستارا کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔

(باقی آئنده)

" یہ کیا ہے؟" اس نے بینڈ یک کو چھوا، چرے سے پریشانی ٹیک رہی تھی۔

''بتا وول گا، جلدی کیا ہے؟'' طلال نے ال کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

W

W

بخنت نے غور سے اس کا چیرہ دیکھا، زردی ماکل جرہ، یقیناً کمزوری کے سبب تھا اور اس کی آ تلھوں میں ہلکی ی سوجن تھی۔

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم تُعيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک نہیں، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایکسیڈزٹ ہواہے کیا، بیزخم کیماہے؟" وہ یریٹانی سے فکر سے بول رہا تھا، طلال کے لبوں پر پیمکی ی مسکرا ہیں آگئی۔

أدبهت اجما لكالمهيل الييخ للت يريثان و کھے کر، چلو کوئی تو ہے جسے میری فکر ہے۔'' اس

' بات مت بدلوایڈیٹ '' وہ جھلا گما ۔ ''ارے یار کھا تو ہے بتا دوں گا، انجی زخم تازہ ہے بار بار یو ٹھو گے تو خون سنے لگے گا۔'' اس کا کہجہ عجیب تھا، افسر دگی اور دکھ کی جاور میں

شاہ بخت چند کمجے خاموثی سے اسے ویکھیا رہا چھر سر بلا کے وارڈ روب کی طرف یورہ گیا، اس نے بیٹ کھول کر ایک شرٹ منتخب کی اور اس کی طرف بڑھیادی ،طلال ہساتھا۔

" إلكل سلمر بيوى لك رب بو-" اس في غداق ازاما اورشرك بمنتزلگا\_

'' مثَّث اب غصه نه دلا وُ مجھے'' بخت نے يري كالدازيس كماتها

" اچھا کیوں نہ ولا وُل تمہیں غصبہ ایک تم بی تو میرے یار اور ولدار ہو۔" طلال نے مچھیڑتے ہوئے کہا۔

'' وه تو بهول، ممراس وقت ميراً وماغ از ابهوا

W

لہیں دور دشت خیال میں كول قافله بركابوا کہیں کھنی آئکھ کی گود میں محی رتھکے ہیں پروئے ہوئے کہیں عبد یاضی کی راہ میں کوئی اوس کہیں کھوگی کہیں خواب زاروں کے درمیان مجھے زعر کی نے بسر کیا ميرے ماہ وسال کی کود ميں نەوسال كاكوئى جا ئدىپ کوئی آس ہے ندامید ہے ندنسي متاريكا ماتهي نەى ياتھ مىل كوئى ياتھ ہے کی واہے، کی وسوسے جھے گھر لیتے ہیں شام سے وى دن مناع حيات بين جوبر کے تیرے ام سے

W

W

رحاب آفاق کی آواز آرض کوسل کے آ دُشور يم بال من كونج ري مي الفظول كا اتار ج حادُ اوراس كي سانسون كا زير وجم بورے بال مين كويج ريا تها، سكويت يكدم أو الا تها اور تاليول كي زور دار کونے اور دادو تحسین مے لفظوں سے اس کو بهت خوبصورت خراج تحسين وثين كما كما تھا۔

ہال میں اب تک دھیمی دھیمی تالیوں کی کوئے برقرارهی جبکه ساتھ ی د لی زبان میں تبرو معی، وواس تمام تبسرہ سے بے نیاز نہا بت تمکنیت سے چکتی ہوئی اپنی نشست پیرآ جیتھی ، وہ جانتی تھی کہ رید وادو تحسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا برسوز حسن سراه رہا تھا تو کوئی اعداز شاعری، اس کی شاعری کی بوری یو نیورش و یوانی تھی کی وجد تھی کہ ایم اے فائنل والوں کی طرف سے آرٹس کوسل میں سيے جانے والے اس يروكرام ميل اسے الطور

خاص مدعو کیا گیا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے دیوائے ین سے آگاہ بھی تھی، مگراس دل کا کیا کرتی جو پر چیز ہے بے نیاز ہو چکا تھا۔

مریم نے اپنی خاموش ،سوگوارحسن میں لیخ بيكى أتحمول والى بهن كوات خوبصورت ماحول سے بے نیاز دیکھا تو اس کی بے نیازی برمریم کی . بللين بعي بمريك كمئي، كو أي تعريف، كو أي تو صيف ما کوئی خوفشگوار جملهاس کی ساکت جمیل جیسی زندگی میں الکیل مجانے میں نا کام رہتا تھا، رفتہ رفتہ ہال خالی ہونے لگا اور سب یار کُنگ کی طرف بڑھئے کے، بوندرش کا مہ سالانہ فنکشن جو اس مرجبہ استوڈنٹ کی فر مائش یہ آرٹس کوسل میں منعقد کیا حمیا تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی شاعری کی بدولت بےانتہا کامیاب ہوا تھااور بے حدیہ ند کیا گیا تھا، ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، مریم نے ہال فالی ہوتا دہ مکھ کررہاب سے کہا۔

'' چلیں رحاب!''اس نے چونک کرمریم کو د بکھا جیسے گہری نیند سے جا کی ہواور تھی تھی جا گ جلتی یار کنگ کی طرف بره گئی۔

\*\*\*

وه مارچ کی ایک خوبصورت شام تھی مریم اوررجاب التي مشتر كه فرنيدُز كي ارجيج كي تني يارتي میں جانے کے لئے تیار ہورتی تھی، کریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بعید اصرار تیار ہو جانے کے بعدمریم کو نکلنے کا شارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاوانی تیاری به والی اور دوسرے عل مل اس کی نظریں رحاب برخمیں وا نف شیفون جارجت کا سوٹ جس کی آشتین اور مکلے پر سفید موتیوں کی کڑی تھی ہوئی تھی اور تمریر اہرا ہے سکی ساہ بال جو چھوٹی سی کیجر میں مقید ہتے، آتھوں میں بھی ہلکی کا جل کی دھاروہ سادگی میں بھی ہے۔ ا نتبا خوبصورت لگ رہی تھی ،مریم نے آگے بڑھ

"كى مل عى رحاب آفاق مول لاند کیال سائن کرنے ہیں۔"اس فے مریم اوراہے نام کے شیچے سائن کر کے اسے جائے کا اشارہ دیا اورقریب تھا کہ خود بھی اندر بڑھ جاتی ، کہ یا برنگلتی مریم نے اسے دیکھا تو وہ اسے کورئیر سورس کے نمائندے کے بارے میں بتا کر پھولوں کا کے اور گفٹ بیک اسے دے کرائد کی طرف بورہ تی، مریم نے کیے میں لکے ریحان کا نام (معکیتر) کا نام دیکھا تو یکدم محرا دی، سامنے سے آتی المازمه كودونول جزئ ويكراسان كمرك میں رکھنے کی بدایت کر کے وہ رحاب کے کمرے ي طرف بزه کل۔

W

W

W

S

0

S

t

C

رحاب لفانے بر لکی سرحد کی استیمی کلی و كيم كروه نه جانے لنني دير تك خود كو يقين ولا في ری کہ بدخط اسے مصطفیٰ خان آقریدی نے بھیجا ہے، جبی کھنگے کی آواز پر چوتی سامنے مریم کھڑی

''''رحاب چگو دیر ہوری ہے اور تم نے بتای<u>ا</u> مبین تم کوئس نے یارمل بھیجا ہے اور کیا؟" مریم نے ایک بی سالس میں کئی سوال کر ڈالے رصاب کی آنکھوں میں می تھی اور لیوں یہ مشکر اہث۔ " جمهين يا بم ميم مصطلً في مجھے خط لكما ے بھے رماب آفاق کو۔" وہ بجول کی طرح مستحکملائی زور وشور سے روتی ہوئی بنے لئی بے لینی کا شکارایے آب سے لایروا مصطفی خان آ فریدی کی محبت میں ڈونی اٹنی اس بہن کو اس حالت میں دیکھی کرمریم بھی خودیہ قابونہ رکھی کی اور اس سے نیٹ کر چھوٹ مجوث کردو دی ، کالی دیر بعددہ جب دنوں رو کر تھک کی تو مریم نے بیٹر کی سائیڈ تیل پر رکھے جگ میں سے یائی نکال کر رصاب کودیا اور پھرخود بھی لی کروہ اس کے باس

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ی بیٹے گئ، رماب نے کانیتے ہاتھوں سے لفافہ

FOR PAKISIBAN

أوازيروه يك كخت سيدها بوايه

کر بے ساختہ اس کی پیٹائی چوم لی۔

"میری دعا ہے رحاب خدا نے تمہیں جتنا

ذوبصورت بناما ب، انتاتمهارا نصيب بمي مصطفل

فان آفریدی کوشش عطا کرے خوبصورت بنا

رے'' اوراس کے لفظوں پر رماب نے چونک

راے دیکھا اور جلدی سے باہر نکل کی ماداول

ك زخم، رسيخ شدالك جا تين، وه تيزى سے كيث

ر کرنے یا ہرنگل رہی تھی جبھی سامنے سے آتے

مخص سے نکرا گی، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا

رائے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ

"سوری ش نے آپ کو دیکھا نہیں۔"

""ائس او کے میم! " آفاق ولا" کمی ہے

ال "اس نے رحاب کے چیجیے بنا وہ عالیثان

كل جس يرجلي حرفول مين " أفاق ولا" كلها اور

وہ ڈو ہے سورج کی کرنوں میں نہا یت حسین لگ

ری تھی خصوصاً اس کے درو دیوار میں لکے سنگ

مرم کے عمرے سورج کی کرنوں میں سونے کا

ردب دھارے نظر آرہے تھے، کود مکھتے ہوئے،

ال نے رحاب سے تقدیق جاتی اور ایل اتحق

نظروں کوروک نہ سکا جواس کل کو دیکھتے ہوئے

رحاب نے اس مے مبہوت جرے اتداز کو کوفت

سے دیکھا جواب آ فاق ولا کے بعد اسے دیکھے کر

ال كى آنكھوں ميں اتر آيا تھا، اس كى كوفت بحرى

''سوری میم! ایکشریملی سوری میه ایک

ارکل مس رحاب آفاق کے لئے اور دومرا مریم

أنال كمام كاب، آب ..... "اس في جمله

"ثى بال مجى برآب كوكيا كام بي؟"

ی*ی موجود سامان زین بوس ہو* چکا تھا۔

رهاب نے مع**زرت کی**۔

البيوت بهوني تحيي -

PAKSOCIET PAKSOCIETY

وه مخص مردانه وجابت كالمل شايكارتها، وه منتظر نگاہوں سے سرکو و مکیر رہا تھا ،سرتیور نے اس کوسر کی جنبش ہے اندرا نے کی اجازت دے دی اس نے اندرآنے کے بعدایک طائرانہ نگاہ کلاس پ والی اورسوے اتفاق رحاب کے برابر رکھی خالی چیئر یہ بیٹے گیا، وہ اس کے دجود سے انھتی مروانہ کلون کی مہک اوراس کی سحرانگیز شخصیت میں مم تھی اور قریب تھا کہ دوہ نہ جانے لئنی دیریم رہتیء برنہیں تھا کہ اس نے بھی وجیبہ مردمیں ویکھیے تھے، وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی وہاں ایک ے بوھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، لیکن اس کی تخصيت من أيك محرسا تها اور مجر كاوه بإله يكيم اں کی آ واز ہے ٹوٹا تھا پیخصیت جنٹی سحرانگیز می آوازاس سے کہیں زیادہ کمبیر کی۔ ''میرا نام مصطفیٰ خان آفریدی ہے، میرا تعلق مردان سے ہے اور میں مردان بوغورتی سے مائیگریٹ کروا کے آیا ہوں اور امید کرنا موں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے سکتے اچھا اضافه ظبت مول گائ وه اینا تعارف كرواني کے بعد بیٹھ چکا تھا۔

W

W

W

C

كزرت دلول كے ساتھ رھاب پر اور بھي ببت مجهد منكشف مواتما، وه سرايا راز تها، ال كي تخصيت من أيك امرارسا تما أور رحاب آفاق اس راز کو تلاش کرنا جا بخی تھی اور اس راز کو تلاش کرنے میں وہ تہہ ور تہہ مصطفیٰ خان آ فریدی کی محیت میں ڈویتی چکی گئی، وہ خوبصورت می، پولڈھی مر کاظ وادب کے معیار برہمی بوری اتر بی تھی، اس نے اپنی ذات پر مصطفیٰ خان آفریدی کی محبت کے انکشاف کوسات تہوں میں دمن کر دیا تھا اور ٹاید سے محبت میں کے لئے وفن بی ویل جب مصطفی اجا مک علی بوغورش سے عائب نہ ہو جاتا

وہ ایک ہفتہ رحاب نے کس طرح کزارا تھا ہے

للس بيكي بوكي صي "رومت مریم انھی رحاب کی محبت اتی کرور نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ خان آ فریدی کو وْهُومْدُ نِهِ سَكِيمَ مِرْ مِكْمِنَا مِرِيمُ مِن إِسِهِ وْهُوعْدُو كَى بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگی اور رفاقت اس وومريم كوسلى دروي سى الاست آپ كو "مم جاؤ مريم مجھے نيندآ ري ہے مل کھ در کے لئے سور تل ۔ " وہ مریم کوجانے کا اشارہ ری بالوں سے لیجر نکال کر سیڈیہ لیٹ گئے۔ '''سکن رہا ب''مریم نے کہنا جا ہا۔ ''پلیز مریم میں لیکن ویکن یا اگر مگر پھولیس

سننا ما ہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔" اس کی ساف کوئی ہے کہنے برمریم خاموثی سے باہرنگل ئ ، مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھو گئ یونیورش چھوڑنے کے بعد سے اگر وہ میں مجھ رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو محمو لنے میں کامیاب ہوگئ ہے یا ہوجائے کی توبیاس کی غلط مہی تھی، کمرے میں چیلتی تاریجی میں اے مصطفیٰ خان آ فریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس ک موجود کی کا پہا دیتی تھی رہا ب کواینے وجود میں سرائیت ہوتی محسوس ہور ہی تھی ذہمن کے دریجوں میں چھی دھند کی جا درسر کئے لگی تو ہر منظر واسم 本本本 一型三州

"ایکسکوزی ہے آئی کم ان سر!" سرتبور جو لیکھر وینے کے ساتھ اہم پوائنس توٹ کروا رہے تھے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کی نظروں کے ساتھ رحاب اور مریم سمیت بوری کلال کی نظریں تو وارد پر حمیں ، ہوا میں حنگ می شامل تھی سفيد كلف لكك كرنا شكوار يبنيه يأؤل من سياه يثاوري چيل مرخ وسفيد رتكت اور شهد رتكت والا 175 مولاي 2014

رب جھے مایوں نہیں کرے گااور عنقریب ہیں ان لوگول کی فیرست میل ضرور شامل ہو جاؤں گا جی کورب عظیم نے خود تاج بہنانے کا دعدہ کیا ہے۔ اینے وطن کے شیرازہ کومزید بھمرنے ہے بحالے کے لئے آج اگر مصطفیٰ خان آ فریدی اپنی جان کا نذرانه دے کرمیارانہ دے سکا تواہے محمصلی اللہ عليه وآله وسلم كابير وكار اور محرصلي الشدعليه وآله وسلم کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق خبیں مجھے یفین ہے کہتم سے چھڑنے اور تمہاری آٹھون میں جلتے دیوں کو بھانے کا و کہ جھے شدید ہے کیلن مجھے لقین ہے کہ مہیں بھے سے زیادہ بہتر محص ضرور مل جائے گا جو یقیناً تمہیں جھ سے زیادہ جائے گا میری دعاتیں ہیشہ تبہارے ساتھ رہیں گی ۔'' میں شیر فنا ہوں

تیرے کس کام کا ہوں

أك بخصاساديا بهون

تیرے کس کام کا ہوں

يش شير فنا بول

تورفانت کے لئے کسی اور کوچن لے

مل و خود تنها مول تير يكس كام كامول

. تيرے كس كام كا بول وہ سالس روکے خط کامتن پڑھ رہی تھی محر رحاب کوالیا لگ رہا تھا آج اس خط کے ذریعے اس نے سارے بردے فاش کر دیجے ہیں وہ محبت جووہ اینے آپ سے بھی چھیا رہی تھی مصطف خان آفریدی نے اسے ایک کمیے میں حیاں کرویا تھا، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بھی کیکن ذہن يس سوالات اور خيالات كالجحوم تها، وه يكه نه كي ہوئے بھی سب چھ کہہ گیا تھاء سارے رہتے اور تعلق کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی تو ڑھیا تھا کیکن ورحقیقت وه رحاب آناق کوتو ترگیا تھا،اس نے ذرائی ذرا ملکیں اٹھا کر مریم کو دیکھا جس گیا

کھولا تو گلالی رنگ کا کاغذاس کی کود میں آ کرا اس نے کاغذ اٹھایا تو بے اختیار اس کی تظرين كاغذيه تيسلق جَلَى تَنْيُن -ووع يريمن رحاب!

W

W

W

m

آج میرا دل جاہتاہے کہ پیس مہیں بھی نہ حتم ہونے اپنے دل کی بائٹیں لکھوں یا پھر دہ سب تو شرور لکھوں جوتم میری آتھوں میں ملاش کرتی مس اور میرے لبول سے سننا جا ہی مس رانی زندگی ہمیں ہمیشہ وہ سب چھے کہیں دیتی جو ہم طلب کرتے ہیں ان میں سے ایک محبت بھی ہے یں یہ بات انھی طرح جا تنا ہوں کہتم جھ سے محبت کرنی ہواور آج مجھے سیاعتراف کرنے میں کوئی عارمیں کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شاید به تیمهاری محبت کاعشر عیشر مجمی خبیں مگر زندگی محبت كالبيل بلكه حقوتي وفرائض اور ايينے وجودير موجود قرضول کی اوا لیکی کا نام ہے اب ریقرض ِ ظَا ہری شکل میں ہو یا یا طنی یسیے کی شکل میں ہو یا نسی کی زندگی کی شکل میں،خوابوں کی صورت یس ہو یا محبت کی صورت میں ہمیں ادا کرنا عی ہوتا ے، میری زندگی بھی ایک قرض ہے، اسے وطن یرواینے شہریر، ابنی مٹی پر اور اس کی اوا لیکی صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔'' رحاب نے بے اختیار کوں یہ ہاتھ رکھ کر مسکاری روگی۔

''رِحاب اگرتم يهان آكر زندگي ديگھوٽو شاید زندگی کا بیررخ دیکه کرمهبیں یقین نه آئے یہاں موت کا رقص ہمہوفت جاری ہے اور موت کا بیا ندھا رفص لتنی زند گیوں کونگل چکا ہے اور كتول كالنظنے والا بيكوئي جيس جانيا، من نے اینے شمر کی ماؤل کی مامنا بیانے اور ان مرغز ارون میں رہتے معصوم بچون کی مسکراہوں کو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہے سروسا مانی اور خشہ حالی مر رحاب اور مریم کی آلیسین بھینے لکیں، مریم کواس کی سائھی نے آواز دے کر بلاما تو وہ اس کی طرف جل کئی رحاب اس تو فے محوفے كرونمااسكول بنس چلى كئ توبيا جلاو بال متاثرين موجود ہیں لیکن کسی کی نظروں میں ندآنے کی وجہ سے ان کو مدو بی شامل سکی تھی، رحاب نے كاند هي ري لظ جوس اور خنك كوشت اور روتي کے کچھے بکٹ ان سب کوریتے اور سرید سمامان کا تبجوانے كاوعده كركے بايرنكل آنى ، وو جانى مى كروه لوك اسعاني آب بيتيال سنانا حامق بين لین ان کی آب بنیال سننے کی بجائے تیزی سے باہرتکل آئی می اے لگا کروہ حزید بیٹی تو ان کے د کھاور آنسوؤں سے خنگ ہونی آنکموں کود مکھر اس کا ول مید جائے گا الیکن سکول سے باہر نظنے کے بعد جومنظررِ حاب کی آنکموں نے دیکھا فرطام سے اس کی آنگھوں میں آنسو بحر آئے، ایک معذورم داور بیار بوی وونول ایکلی علی تص اور اسکول کے جار خشہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط تھی اس سے فیک لگائے بیٹھے تھے، ٹاٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اپنا کوئی اٹا شرتھا اور ندان کوئی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف پڑھنے کیے، سی کاذب کی روشی مسلنے لی می ساری رات کے الئے ندار ادر بنے والوں نے بل جملی می اور ند لینے والول نے ، وہ جار دن سے مجو کے تھے رحاب نے کا عرصے یہ لکتے اس سامان سے بجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی لوث آئيں كونكيه بيك تو وواس اسكول نما كمرہ ش خالی کرآئی می، وہ تیزی سے واپس پٹی اور میم میں آئی وان پوڑموں کی عمر کی خوظ رکھ کررونی کے ساتھ کھ فروش کے اور دالی ان کے یاس آنی

W

W

W

a

0

C

C

0

M

ے لئے لکل بڑے تھے، بے غرض تو وہ بھی تی مرول میں چھی محبوب سے ملنے کی غرض جو بھی بھی دل کے ایوانوں سے جھائلتی تو وہ بے اختیار نظریں جرالیتی، یاس ہے گزرتی ہوانے مسکرا کر اے نظریں جراتے دیکھا تومسکرا کرآ کے بڑھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول مِن الصِّيرِ لفظون كي كها في سنا في شروع كردي-اے موج ہوا تو عی بتا وه دوست جارا كيما جو مجلول چکا ہے جمیں کب دہ جان سے پیارا کیما كيا اس كے جيون كحول کوکی کھے میرا یاتی کہا اس کو جاگتی آنگھوں یاد بھی کہیں باقی ایبا نہیں تو تو بی یاد اے کول کرتے ہم ہے گھڑ کہ خوش ہے اگر یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے موج ہوا تو عی اے موج ہوا تو عل جس وفت وہ نوگ اپنی منزل یہ <u>پہنچے</u> رات كے بارہ في رہے تھى، منزل يہ سينج كے بعد رحاب کو بوں لگامصطفی اسے ملنے کی خواہش میں ول نیم ممل کی طرح تراین لگا ہو سب نوگ كاريوں سے از كرسامان اتار نے لكے لڑكوں نے مل جل کر دو تھے نصب کر گئے ان تیمول میں ہے ایک کو انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے طور بر اور دوس ہے کو سا مال محفوظ کرنے کے سکتے بنایا تھا، جس محکہ جیموں کونصب کیا گیا تھااس سے پکھ فاصلے پر پکی و بوار ول کی خشہ حالت اور حجت کی جكه يركهاس بحولس بجيا كرايك جيونا ساكمره

باوجود جب والیس نہیں آیا تو رحاب نے مزا انظار کرنے کے بجائے ایک فیملے کرلیا وہ مصطفح خان آ فریدی کویتا نا جا ہتی تھی کہ اس کی محبت پالی كابلبلهبين جووثق طوريرا فمااوراس كاجواب نبرا کر غائب ہو گیا، بلکہ اس کی محبت صنوبر کے درخت کی طرح شاخ در شاخ پھوٹی اس کے بورے و جود کو گھیر چگل ہے، رحاب نے سب سے يهلي ابني سيوتك تكاني اورمريم كوابنالا تحمل بتايات مریم نے خاموتی سے اپنی اس محبت میں ڈولی یا کل بهن کو دیکھا اور اپنی تمام سیونگ اس کے باتھ برر کھ دی کونکہ وہ جائتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بہت آ گے جا چکی ہے، لیکن رحاب ہے نہیں جانتی تھی کہ جتنی محبت وہ مصطفیٰ سے کر آتی ہے اس سے کمین زیادہ مریم اس سے کرتی ہے، ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور محر بوری کلاس سے فنڈ جھ کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے ل کراسا تذہ کرام سے مرد لینے کے بعداس کے کلاس فیلوز جوایک کردی کی شکل اختیار کر کیے ہے بوری بوغوری سے ننڈ می ا كرنے لكے، رحاب اور مريم نے يوري يونورسي ے فٹڑ جمع کرنے کے بعدایے باب المہو کیٹ آفاق حیدر کے علقہ احباب سے حزید رقم جمع کرنی شروع کر دی ، ایک مخصوص رقم جمع کرنے کے بعد ان سب دوستوں نے دو پہرشام ایک كرتے ہوئے محلن سے بے برواہ تمام الركيال کپژول کی پیکنگ اور استری وغیره کرنش جبکه لژکے راشن ، چٹائی ،کولراور دیگراشاوی خریداری کرتے وان جمع شدہ اشاہ کو تحفوظ کرنے کے بعد انبول نے اسے نوڈ کروایا اورائی منزل مروان روانه دیگئے ، رحاب کی آتھے میں بار بار بھگ رعی تعیں، وہ بھی شکر گز ارنظر دل سے آسان کو دیکھتی

صرف وہی جانتی تھی اس نے اپنی حالت مریم پر مجمی منکشف نہ ہونے دی تھی کیکن ایک ہفتہ لعد مصطفیٰ کو دوبار و بو نیورٹی میں دیکھ کراس نے اپنی سارى شرم بالائے طاق ير كھ كراہے مس يوكهدوياً ، وہ اسے کھونا تبیں جا ہی تھی اور مصطفل کے سوا دینا میں اے اب کچھ بھی نہ تظرآ رہا تھا اور نہ پر واہ تھی اس کی بات پررهاب فے مصطفیٰ کے چرے پر ایک لھے کے کت تاریخی محسوس کی لیکن ایکے ہی یل وہ بالکل نارل تھا اور اس کی بات کا جواب ديئے بغير لمبے لمبے ڈگ مجرتا نکلنا چلا كيا اوراس کے اس رویے یر رحاب شرمندگی کی اتھاہ كرائيول من دُونِي جلي تَقي كيونكه مصطفي خان آفریدی نے اس کی محبت کے پالے میں نہ اقرار کے سکے ڈالے تھے نہ انکار کے اور نہ بی

W

W

W

m

وه بھی ایک عام سا دن تعاان نوگوں کا فائنل ائيرشروع موئے مجھ ي عرصه كزراتھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زندگی کو أيك نيارخ ويدياء ملك من جكه جكه يصلح قدرتي آ فات كاسلسله جولسي طور بمي تحمينه بين نه آريا تماء اس کا سرا مالا کنڈ اور سردان کے ساتھواس کے نواحی علاقوں بیں جا کر رک حمیا ، لیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جو تبائ اور آفت وہاں پھیلائی اورے ملک کوم وسو کواری کی لیبٹ میں لے لیاء مالا كنثر اور مردان مين آنے والا زلزله حقيقار حاب آفاق کے لئے امتحان بن کر آیا تھا، مصطفیٰ ایک بار پھر یو نیورتی ہے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا ادراس کے بغیریتائے تی سب مجھ مکے تھے کہوہ مردان جا جا ہے، وہ مجھر ہی تھی کہ مضطفیٰ تھوڑی بہت اعدادی کاروائی کرے وائس آجا ہوگالیں بیاس کی غلاجی می پندرہ دن گزر جانے کے

عنا 176 مولاي 2014

اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بےغرض ہو کراس مدو

2014 جولاي 2014

وہ موج رہی تھی خٹک فروٹ کے ساتھ وہ روتی اس طرح کھا تھیں گے، نہ یائی اور نہ کوئی سالن جس میں رونی بھکوسکیں بوڑھے مرونے کا نیتے باتھوں سے روتی کیڑی اتنہائی مشکورنظروں سے اسے ویکھا اور شکر ہادا کیا وہ انہیں یائی لانے کا اشارہ کرتی تیزی سے ودڑنی ہوئی تھیموں کی طرف بھا گی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل واٹر کی ہوتلیں بھر کر لائے تھے، جلدی جلدی ایک کارٹن کی ریبنگ کو بھاڑ کراس میں سے وو ہو تکس یاتی کی نکالیس اور بھائتی ہوئی واپس ان دونوں کے باس کی مباوا خالی روئی ان بوزھوں کے حلق سے اترنے میں وشواری ہو رہی ہو، والبسي يروه جيران ره کي که ده وونو ل رو تي کها جمي حکے تھے بس ان کے ہاتھ میں وبے دو لقے باتی رہ گئے تھے،رھابان کی بھوک اور بے بسی دیکھ کر و ہیں گھٹنوں کے بل کر ٹی اور پھوٹ بھوٹ کر رونے لگی ان ہزرگ نے محبت شفقت اور شکر گزاری ہے اس کے سم پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جوڑ

W

W

W

دہشت زدہ لگ رئی تھیں، اسے سامنے دیکھ کروں خود پہ قالوندر کھ کی تھی اور اس کے کا ندھے پر اسکا کھی اور اس کے کا ندھے پر اسکا کہ سامنے کا فات ہوئے گئی مصطفیٰ خان آخر بدی کو تکلیف ہوئے گئی مثابیا اس لئے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، یا شابداس لئے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، یا شابداس لئے کہ وہ بھی رف اس کے ہر منص کی جس کے مال باپ کے سماتھ وادی کے ہر منص کی جس کھی ، کانی ور بعد جب وہ خاموش ہوئی تو اسے بھی اس کی جات ہوئے تو اسے بھی اس کی تمام تر بولڈ نیس سے آگا ہا تھا میں کی تمام تر بولڈ نیس سے آگا ہا تھا میں کی تفت و شرم پر ہوئے کے باوجود اس بل اس کی خفت و شرم پر مسکرادیا۔

''رحاب میہ میرے بابا اور امال ہیں۔'' مصطفیٰ نے ان ووٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اوراس انکشاف پررحاب کولگاوہ وہیں ہے ہوش ہوجائے گی، اس نے بیٹنی سے ان دوٹوں کو و یکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل مرا

کیا۔

دو محر مصطفیٰ ان ووٹوں کے لئے کھانا پائی
وغیرہ۔' وہ پو چھنا جا ہتی کہ جوان بیٹے کے ہوتے
ہوئے
ہوئے وہ مجوک و بیاس سے کیوں بلیلا رہے
ہے ہیں مصطفیٰ نے شایداس کی موج پڑھ لی تھی،
جھی اس نے بتایا۔

" میں جب بھی اماں ادر بابا کے لئے کچھ لینے جانا تو اول تو وہاں پھھڑ نہ یا تا اور اگر کچھ فئے جانا تو میرے بابا اور اماں سے زیادہ حقد ارق جانا اور اس طرح میرے بابا اور اماں کو کوئی اپنے منہ کا تو الہ ویتا تو یہ کھالیتے ورنہ پھر کسی کے آنے کا انتظار کرتے۔"

"اورتم؟" رحاب نے اس سے بوچھا تو اس کے سوال پر مصطفیٰ نے نظریں چرالیں جسی وہ جو تی۔

" بیٹی اللہ تمہیں دونوں جہاں میں سیراب کے آمین اور آسائش سے بھرار کھے آمین اور آسائش سے بھرار کھے آمین اللہ نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بھر دیا۔ "مصطفیٰ نے زیر لب کہا تو رحاب نے چونک کر اسے المصلے کی کہا۔

'' بیٹی تم ہے ایک عرض کرنی تھی۔'' '' بابا!'' مصطفیٰ نے ان کے کا تر ہے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا ویا۔ '' بیٹی!'' وہ کہتے کہتے رک گئے۔

''میرے مٹے نے بانکج ون ہے ایک لقمہ مندین میں والا اگرا یک رونی اسے بھی ل جائے تو تمیارا احبان ہو گا بٹی۔'' انہوں نے رویتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو رھاب ان کے لفظوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے پر کانپ کی اس نے ایک محکوہ بھری نظر مصطفیٰ پر ڈالی اور اثبات شن سر بلا کے بھائتی ہوئی وہاں سے تکل گئ، او نجے نیچے پھروں کو بھلائلی وہ اسنے کیمپ تک مجیجی تو حسب معمول کیج کے وقت موجوونہ ہونے براس کا کھانا ڈھک کرر کودیا گیا تھا، اس نے ٹرے سے دستر خوان اٹھایا تو مونگاورمسور کی وال ایک پلیٹ ش رطی موئی تھی ملا دے طور مر تھوڑی می باز کاٹ کر رہی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا نیں تو وہ دوسی اس نے دوبارہ دستر خوان وصانیا اور تیزی سے باہرنکل کراو تیجے لیجے راستوں کو بھیلانلتی اس اسکول تک چھنے گئی جہاں مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ بیٹیا تھا، وہ جس ونت وہاں واغل ہوئی تو اس نے ویکھا وہ وونوں تقطفیٰ کو کھانا نہلوٹانے پراصرار کر رہے تھے، وہ

ان دونوں کونظر ایراز کرتی سیدھی مصطفیٰ کے پاس جا کر دوزانو بیٹھے گئی۔

W

W

W

'' چلومصطفیٰ فورا کھانا شروع کر دو کیونکہ میرے پیٹ ش چوہوں کا اوپلیکس شروع ہو چکا ہے۔''اس نے لیج کو یوں سرسری بنا کر کہا گویا وہ دونوں بہت گہرے دوست ہوں کین مصطفیٰ کوئی بھی جواب ویئے بغیر وہاں سے اٹھنے لگا تو رہاب نے بے افتیارا سے کلائی سے تھام لیا۔ '' بلیز مصطفیٰ میری محبت کوتو ہم محکمرا تھے ہو

مرمیرے لائے ہوئے رزق کوتو نہ مکراؤر زق بے شکراؤر زق بے شک رب کا ہے، کیا ہوا اگراس نے تم تک پہنچائے کا دسلہ جھے بنا دیا۔ ' یہ کہہ کروہ روتی ہوئی آخی ترب تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتی جھی مصطفیٰ نے ای کے انداز شن کلائی تھام کراسے والی بھا دیا اور اس کے لائے ہوئے کھانے کو تبول کرنے براس کی آئیسیں ہے اختیار چھک انتھیں جے اختیار چھک اور محبت کے اس مظاہرے بروہ مسمرائز ہوکر رہ اور محبت کے اس مظاہرے بروہ مسمرائز ہوکر رہ

## $\Delta \Delta \Delta$

انبیل وہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا،اس لئے اب وہ لوگ اپنا سمایان سمیٹ رہے ہے، کونکہ جوا مدادی سمایان وہ لوگ لے کرآئے تھے وہ ختم ہو چکا تھا اور میلی نو مک سلسلے کے قراری صاری تھا وہ بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا، رحاب نے اپنا وہ بھی تار کر کے دیگر سمایان کے ساتھ رکھا اور باہر نکل آئی اس کے ویگر ساتھی سمایان سمیٹنے اور باہر نکل آئی اس کے ویگر ساتھی سمایان سمیٹنے اور باہر ورختوں میں سمورت کی روشن چھن چھن کراس کے درختوں میں سورت کی روشن چھن کھی کراس کے مناز درکر وسے بے نیاز درختوں میں سورت کی روشن چھن کھولوں اور میلوں مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کر وسے بے نیاز حسین سمیساروں میں گھری میصولوں اور میلوں

2014 جولاي 2014

**\*** 

حنا 178 مولاي 20/4

ہے لدی اس جنت کو دیکھ رہی تھی جا بچا بھا گتے کھلتے کورتے یجے اینے اوپر آئی آفت سے انجان تتے اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچین کتنا احجا ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کسی عم کا ڈرادر مصطفّ کی ہے گاتی، واری سے جدائی اور ان لوگوں کی محبت کا سوچ کراس کی آ جمعیں جھیک "رو كيول ربى مورهاب؟" اس كى يشت

ير لبيم آدار كوئي تواس في سرعت سي الليس

ہوں میں نے ان آتھول میں اسے آنسود علمے

میں کہ میراوجودان آنبوؤں میں ڈوینے لگاہے،

بجهے بتاؤ کیا ہم اس وطن کا حصر بیس کیا ہم اس قوم

کا حصہبیں، کیا ہم مسلمان ہیں کیا ہماراد جودا تنا

ارزال بین که کوئی جاری مدد شکر سکے، کوئی جارا

سائبان نہ بن سکے ایک مسلمان ہونے کے

با وجودایک نی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو

ب سائبانی سے، مطے آسان تلے ہونی بے بردہ

بہنول کو بردہ ہے کون سمارا دے سکے گا۔"اس کو

جنجھوڑتے ہوئے وہ چھفٹ کا لمیا چوڑا مردایے

لوکول کی ہے بھی ہر چھوٹ چھوٹ کر رو دیا اور

رحاب اسے بے کمی ہے روتا دیکھتی رہی وہ محفل

جو اس کی محبت تھا، جو ساکت جھیل کی طرخ

خاموش اور بہتے یائی کی طرح شعنڈا مزاج رکھتا

تھا، اس بل بے سائیاتی کی حالت میں بے سرد

سامانی سے براو مکھ کر پھوٹ مجوث کررود یا ،اس

کے کائدھے بررحاب نے کسلی بحرا ہاتھ رکھا تو وہ

میں اور خوشیاں بھی اگر تم سب لوگوں کی جھولی

میں مقدر نے چھم اور آزمائش ڈال دی ہے تو

« مصطفیٰ بیزندگی ہے اس میں د کھ بھی ملتے

خاموس ہو کیا۔

مت رورجاب میں جب سے یہاں آیا

W

W

W

آؤ کسی شب مجھے ٹوٹ کے بھرتا دیکھو میری رکول میں زہر جدانی کا اثرتا دیجنو حمر حمل اداسے اسے مانکا ہے رب ہے آذُ بھی مجھے سجدوں میں سسکتا دیکھو اس کی حلاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے مت آؤ سامنے مرحیب کے مجھے رویا و مجھ برے حوق سے مر جائیں کے ہم دمی تم سامنے بیٹھ کے سائس کا تسلسل ٹوٹٹا دیکھو

وجود کے ساتھ اس نے نماز ادا کر کے دعا کے

اس کے دامن میں تمہارے کئے خوشیوں کے مچول بھی ہوں مے کیونکہ آسانوں یہ رہنے والا خدا بہت مہر بان اور تنفیق ہے دہ ہارے آنسود ک اور دکھوں کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس مذہوبی اس کے زم الفاظ برمصطفی نے جرت سے اسے ديكها ادرا ثبات شن سربلا ديا ادروه شام رجايب آفاق کی زعر کی کی سب سے خوبصورت شام هی جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سنگ

مستمره بنيم تاريكي مين دُد با جوا تقا، يا دون كے مندر من ورئے أنسود ل سے تكر بھوتے اے ماری دات کر دئی تھی ، ایک دات بیں اس کی حالت کیا ہے کیا ہو گئی تھی، چہلتی آ تکھیں ويران محرا كي طرح تحين جبكه بونث يروي زده بو م منه منه الله البركي بلند موتي آوازون يروه حقیقت کی دنیا میں لوث آنی اس نے بیڈید لیٹے کیٹے ہاتھ بڑھا کر بردہ سرکایا تو اوان کی آواز صاف سنانی دیے لی ،اس نے مند پر ہاتھ چھرکر میڈے اتر کے اذبان کی آوازیہ لبیک کہا اور داش روم کی طرف بڑھ تی ، یائی اور آنسوؤں سے وضو كرنے كے بعداس نے جاء تماز بجمالي اور نيت باعرهی، بہتے آنسوؤں ادر پھیوں سے لرزیے

ہوں بھی پریکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کب تک تهارے خاطر جموت بولتی رہوں، میں تہارا ساتھ بھاتی رہول لیکن تمہیں نہ میری برواہ ہے اور ندميري محبت كي- "بولت بولت اس كا مكا رندھ کیا دہ بیٹر یہ بیٹھ کراس ہے آنسو چمیانے

W

" کیا فائدہ ایے تھ کے سامنے بیٹے کر رونے اور آنسو بہانے کا جس کو نہ آپ کے آنسوؤل کی قدر ہوادرنہ آپ کی۔"اس کے چرو موڑنے برجی رجاب اس کی آتھوں میں میکتے آنسود کھے چی تھی جی اس کے سامنے دوزالو بیٹھ كران كے دولوں ہاتھ تھائے ہوئے ہوئی۔ ''تم میری جمن ہوم یم اور جننی محبت تم جھ

سے کرتی ہو میں جی تم سے اتن بی محیت کرتی ہوں کیکن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور میں سمبلاً میں مردان جاری ہول "اس نے ات آرام سے کہا جیسے وہ لبرتی جا رہی ہو،

""تم میری اتن مدد کرو که مجھے بابا سے مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ مصطفی ہے مل کر اس کے دل میں ای محبت وْهُونِدُ مَا حِيابِتِي بُولِ الرُّوهِ لِجَصِيلٌ جِائِ كَا لَوْ مِيهِ ميري خوش تقيبي اورا كروه بجھے نه ل سكا تو تم جو كہو کی میں تمہاری اور بابا کی بات مانوں کی تم تھے آخری فیور دے دولیکن تم دعا کرنا میں کامیاب لوثوں میں جب آؤں تو میرا دل مصطفیٰ کی محبت ہے بھراہو، بولو کروگی نال میرے لئے دعا۔ 'ایں نے این دل میں موجود ساری کھا سنا ڈان می اورمريم بي باختال كے ملے لك كا-" " فدا مهيں ضرور كامياب كرے كا مجھے

یقین ہے تم مکر نہ کرو۔

لئے ہاتھ اٹھا دیجے ، دعا کے لئے اس کی مجھ میں

نہآیا کہ وہ کیا مانگے اس کے لبوں سے ہے اختیار

ہمراہی عطا کر دے ہے شک تو سب عطا کرنے

والول سے بے نیاز ہے، یا رب کریم میرے

ياس كوفي نيني تبين كوني عمل تهيس ليكن توسميع البقيير

ہے، جھے میری محبت عطا کر دے۔" دعا ما تک کر

اس نے رضار یہ بہتے آنسوڈ ل کوصاف کیا ادر

عیل به رکھے خطاکوایک بار پھریڈھ کروہ الماری

کی طرف بوه گئی، دہ جس وقت الباری کھول کر

کھڑی تھی دروازے یہ ہونے والی کھٹ یث

ہے اس نے گرون موڑ کرو یکھا مریم اندر واعل

يريشان ري جيمي مهيس ويلصفية في محى بتم يو شورشي

جانے کے لئے تار ہو ہو نال۔"مریم نے اس

ہے سوال کرتے ہوئے اسے جواب کی تقین

رحاب نے بے بروائی سے جواب دے کر

مدحمہیں بتانے ضروری مبیل جھتی۔'

· کیول ضروری جمیل مہیں بتاہے ہم کتنے

''کون ہم'' اس نے ایرواچکاتے ہوئے

من إور بابا رياب تم مصطفيٰ ك محبت مين

اتنى ياكل موچكى موكهمهين ندميري محبت نظراني

ہے اور نہ بابا کی ، بابا کتنے مریشان ہیں تمہارے

کئے میں ان سے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک چی

" پېرکبال جاري چوتم-"

الماري مين اديده جزين تلاش كرنے للي \_

پریشان میں تہارے گئے۔''

حيسي انداز مين يوجيما\_

ا من ساری رات میں ساری رات است اللہ میں ساری رات

'' بچھے وہ محص عطا کر دے، مجھے اس کی

ايك بى لفظ تطنع لكا\_

ساہ کارتول یہ بھائتی ڈائیود بس کے ٹائر نظروں سے اسے دیکھنے لکی پھراس سے لیٹ کر ا ج ج ائے تو فضا میں پھیلا سکوت میدم تو ٹا تھا . پھوٹ پھوٹ کر رو دی روتے ہوئے وہ ایک عی ساتھ تی رھاب کے ذہن میں تھیلے مصطفیٰ سے لفظ کی تکرار کر رہی تھی ، لالہ بھی جھے چھوڑ کر ہلے ملاقات کے منظر میں یکدم حیثکا کا ہوا تھا وہ حال من جھے سب نے چھوڑ ویا، رھاب نے اسے اہے کائدھے سے الگ کیا اور اس کے جھرے میں لوٹ آئی اس نے گھڑی سے باہر جمانکا بال اورآ نسوسمیٹ کراہے کھڑا کیا۔ سورج کی استقبالیہ کرئیں زم بادلوں کے میتھیے ا بي حجيب د کھا کر جيئے گئي تھيں ، روتا ہوا جا عربنہ "كيانام ب تمهارك لالدكا؟" رحاب نے اسے ملی دیے ہے لئے محبت سے پوچھا۔ «دمصطفی این جانے کب سورج کی آغوش میں جیسی جا تھا، وہ جس وقت اسٹاپ ہے اتری اے فضا میں گہری سوکواري ر جي موني محسول موري هي، اي سوي "كيا؟" رحاب كا باتفداس كے كائد هے كو بعظتي وه تيزني سے بلندو بالا يهاڑوں كو ديمتي سے یکدم چھوٹا اور اے لگا ساتوں آسان کھوم او کی تین د هلانوں کو یار کرتی چلی جاری تھی وہ من بیں ، یعن جس کے لئے وہ ساری کشتیاں جلا آسان سے رمین کو چوشی سنبری روشنی میں كرآني تحى وى داغ مفارقت وے كيا تھا،اس كا نگھرے خویصورت مناظر کو دیکھتی آگے ہڑ ھار ہی بیراژ کھڑایا سامنے کھڑی لڑ کی نے اسے تھامنا جایا تھی کہ سمامنے نظر آتے مظر کو دیکھ کر اس کے کیلن اے دمر ہو چکی تھی ، راہ میں آئے پھروں کو قدمول نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سفد کفن سر کنے میں چند کمح کے تصاور بلند بالا بہاڑاس اوڑھے یا چ وجود قبر کی کوو میں جانے کے لئے کی چیخوں سے کرز اٹھے تھے، وہ ٹیلے پر ہے کسی كيندى طرح فيجازهن جل في اس كي أكله على تو تيار يتحان سب مين نماياں وہ معی کل محی جو تھلنے ہے پہلے عامر جما کئی تی وہ ساکت تھ ہوں ہے خود کوایک انجان جگه یا یا وه ایک کیے طرز کا مکان اس شقعه وجود کو و مکھ رہی تھی زندگی میں پہلی مرسد تھا، دروازہ سے داخل ہوتے بی ایک بڑا سامحن ایک ساتھ اتن لاشیں دیکھ کروہ بیناٹائز ہوگئی تھی، تما جس ش انار کا درخت لگا ہوا تھا، سمن یار لیکن تھوڑی دیر بعد بڑھتے قدموں کی ساتھ اللہ کرنے کے بعد وو چھوٹے چھوٹے کرنے تھے ا كبراور لا اله الاالله كي آوازون في اسع حقيقت اور کمرے ہے ملحقہ ہی ایک چھوٹا ساسحن تفاجیے كى ونيا مين لا كفر اكياءتمام مرد جا يحك تصرحاب چند برتن اور انگیتھی رکھ کر وہاں کے مکینوں نے نے نظر تھما کر دیکھا بہاڑ کے جس ٹیلے پروہ کھڑی کی کی شکل دی ہوئی تھی اس نے بینگ پر لیٹے تھی اس کے کونے پر ایک لڑی جیمی ہوئی تھی وہ کیٹے عی پورے کھر کا جائزہ لے لیا تھا، انار کے لڑ کھڑا تے قدموں سے اس کی طرف بوسے لگی، درخت بينيم حريان اين مخصوص آواز مين رب اس کی آنکھوں ہے وحشت پرس رہی تھی وہ چودہ کی خدو شاہ کر رہی تھی ،سورج کی نرم کرلوں ہے بندره برس کی معصوم سی از کی تھی لیکن اپنوں کی بید در سجابیه ماحول ا تنافیسی نیث کررما تھا کہ وہ کتنے عی يدموت نے اس کے حوال سلب کر لئے تھے، وہ کیجے مہوت ہو کر دیستی رہی، قریب ہی دیوار بہ

W

W

" " نئى زندگى مبارك ہو۔ " كرے ميں كونجي بھاری مردانہ آواز پر اس نے یٹ ہے آتھیں كحوكين سامنے عي مصطفاً خان آفريدي يوري

«مصطفَّىٰ ثمّ ـ " ده بِ اختيار الحمر أس كي طرف بربهي اوراس باختياري مين وه باتحد مين کئی، ڈرپ کو بھول کئی تھی کیکن ہاتھ کی پشت ہے۔ اٹھنے والی چیمن نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا،اس کی بے ابی رمصطفی لیک کراس کی طرف آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے یر اس نے اسے

چھوکرمحسوں کرنا چاہا۔ ''تم زیرہ ہومصطفیٰ۔'' ادراس کے بے تک يكدم جعيني كل-

رمبیں میرا مطلب ہے پہاڑی یہ وہ لركى ..... " يا في الفظ آنسودُن مِن دُوب كئے۔ ومين مهمين كلونا تبين حابتي مصطفي مين حمیس کھونا کہیں جاہتی میں نے موت کو اتنے ، قریب سے دیکھا ہے کہ جھے موت سے خون<u>ی</u> آنے لگا ہے۔" وہ خوف زدہ ہولی ملے میں کم ہوئی بچی کی طرح اس کے دوتوں بازو پکڑتے ہوئے بولی، مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا وہ اسے کھونے سے خوف زوہ تھی اور وہ اسے اپنانے ہے گریزاں مصطفیٰ نے اسے اسپنے ہاتھوں میں

اسے نوری طور پر فسٹ ایڈل ٹی تھی جھی وہ چندی لحوں میں ہوش میں آگئی تھی، سوچ کر برداز مصطفیٰ کی طرف کی تو آنسوقطار در قطارای کے کالوں میہ بہنے لگے، وہ آ تکھیں بند کیے اردگرد ہے برگانہ بچیکوں سے روری تھی، اس بل اسے اينے خالى رہ جانے كا بہت شدت سے احماس

شان سے کھڑاا ہے دیکھ رہاتھا۔

سوال بر مضطفیٰ مشرا دیا اس کی مشکرانبث بروه

منه چھیائے اسے روتے دیکھا اور اس کا وجود مل

公公公

183 مولاي 2014

میں یا تی بن کمیا تھا۔

سوچ رہی ھی۔

" کتا عجب لگاہے جب کی ادر کے آنسو

W

W

آپ کے ہاتھوں برگریں اور وہ آنسوائے ہے

فیملہ کرنے کی طاقت بھی چھین لیں۔'' رحاب

کے آنسواس کی شدت پیندی اور دیوائلی مصطفیٰ

فان آفریدی سے ان محبت ادر اینا آب منوانے

میں کامیاب ہو چی می اس نے رحاب کا جرہ

باتھوں کے پالے میں تھامے اس کے آنسو

صاف کیے، مصطفیٰ نے اس کی محبت کو سرخردنی

بخش دی وہ اس مل اس کے آنسوؤں سے اس کی

محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بار مصطفی خان

آ فریدی کا ایک سرشاری بھی دیے بی تھی اور

مصطفیٰ کی محبت بروہ اینے رب کی شکر کزار ہوتی

تنفق ہےوہ ہمارے آنسوؤں اور دکھوں کا حساب

ضرور رکھتا ہے، جبی تو آج اس کے رب نے

مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کعیے کی چوکھٹ بر

سرتگوں کیا تھا اور رھاپ کا دل ایک دائی کی طرح

تصطفیٰ کے ول کی چوکھٹ یر براجمان رہنا تھا

کیونکہ دلوں کے کعیے آیا در ہیں تو محبت بھی رشدہ

ربتی ہے ادر اگر دلوں کے کعیے ڈھادیے جامیں

توصحوا کی طرح ورانی ہرسو ہر جگہ کھیل جاتی ہے

اور پر بھی آیاد بین ہوتی۔

آسالوں پر ہے دالا خدا بہت مہر ہان اور

بنی کیل ہے ایک ڈرپ لئی ہوئی تھی جس میں ہے

قطرہ قطرہ زندگی اس کے اندر داخل ہو رہی تھی،

2014 مولاي 2014

لیک تک آسان کود میدری تی درحاب نے قریب

جا کراس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زدہ



RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

EOK BAKIETEAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

W

سبیر بھانی کا ڑی میں بیٹھے اور کا ڑی فل اسپیٹر سے چکتی آ تھموں سے او جھل ہو گئا۔ آنسوتوب اختیار تھے حالانکہ رہتے میں کوئی کا نئانہ تھا، تمررستہ مشکل تھا، آگے جا کرسواری مل می ادراسے کہاں اتر ناتھا بیخوداسے بھی بیس پہ تھا، بیاس کی قسمت نے مطے کرنا تھا بیاس کی قسمت کو پیتر تھا كيونكه لكيرول اور راستول كوهم الله ديتا ہے۔ درواز و زور سے بچاتھا، وہ برتن چیوڑ کر چن سے نگلی تھی اور علی کو ہر کمرے ہے۔ ""تم رہنے دو میں دیکھ لیتا ہوں۔"وہ دروازے کی جانب آ سے بڑھی جب کو ہرنے روکا اور دروازہ كولا جب وروازه كمولاتو حيران ره كيا\_ "ارے آپ، آجا میں پلیز۔" "عاروكهال ب-" وه تحك اوررف طيع من آفس سے سيدهى ادهر آئى تھى اورداستے من مغرب ی اوائیں ہوس**یں میں۔** '' آپ اندرآ تنیں یہاں عمارہ کےعلاوہ بھی لوگ رہتے ہیں '' '' ہاں رہتے ہو نگے مرصرف جھے عمارہ سے ملتا ہے۔''اس کے کہتے میں عجلت می ۔ '' آپ پہلے آئیں تو سہی '' وہ اس کی عجلت پر حیران **تھ**ا۔ '' آپ بتیں گے تو میں آ دُل کی چھلانگ تو نہیں ماروں کی بیمال ہے۔''اس کا لیجیہ کُمُ تھا۔ ''ارے آ جا کیں پلیز'' وہ نورا مسلرا ہٹ دیا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔ "عاره تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔" اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔ " كون ہے؟" اس نے پلن كى كھڑكى سے جھا تكا تھا تو اسے سامنے و يكھا اسے انداز و تھا وہ اس وتت يهال كيول آني ہے۔ ''تم ان کو ہٹھا وہیں کا محتم کر کے آئی ہوں۔'' " كونى ضرورت بيل ب من بيض بي ات كرن آئى مول " و وخودسيدهى سيدهى كن كى طرف آ 'یو چھنا جا ہتی ہوں کہ جھے سے س چیز کا بدلد لیا ہے تم نے ۔'' دونهٔ هسته بات کرو، یهال کسی کونیل معلوم - '' « دخمبيل معلوم تو ميں بينا ديتي ہوں ناتم کيوں فکر کرتي ہو بتم تو اين فکر بين دوسروں پيراا د کر چين کی نيند سونی ہو، پھر جاہے میں کوئی ولیل ہوتا رہے مہیں کیا پرواہ کی جمارہ۔ " يكى سننے سے بچنا جائى تھى، مرجونصيب مارا بيچا كرر با موتا ہے اس سے بچنا شايدمشكل ہے، برحال اگرتم بیشه كرآرام سے بات بيس كرمئتيل تو محقرس لوك بيس تمهارا احسان بيس ليما جا بتي اور "احسان تبين لينا جائتي كيول مين تم سيكوني بهته الدرى تعي كوئي جرمانه مقرر كيا تما كوئي تيلي لكايا تماتم پر یا چربید کہا تھا کہا تی سکری میں سے چوتھانی حصہ بچھے دیتا۔ وہ پوری طرح سے بحری ہوئی تھی۔ و ویکھوا گرتم کوئی بمته لیتی جر مانه مقرر کرتیں تو احسان بیس ہوتا وہ ،احسان تو فری میں کیا جاتا ہے

2014 مرلای 2014

قصہ ہے مختفر کہ ہر کوئی نشان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیراحمہ نے شاید جس نیثان منزل کی جاه میں راستے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وی تھا تو منزِل بھی وی اور نشان منزل بھی، سى صونى كا قول جُمْكا تار باكرسته تب تك بارته جب تك مقصد كين ، جب مقصد بي ورسته مي

ا تھے تھنے کی طویل گفتگو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آئی کی تھی وریانے میں تیزی ہے جھکے کے ساتھ گاڑی رکی ایک تو جوان اترا دوڑتا ہوا ہاتھ ہلاتا کبیر بھائی کے پاس آ کر مکلے لگا اور سندھی میں بات کرنے لگا۔

"اوااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طيكر ثول أبو وروا على تحيية ، جلدى تحيية " "ادا، آٹھ کھنٹے کاسٹر چار کھنٹوں میں کرنا ہے تو روائلی مجر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تعيية (مو جائے)" كا رئ اشارت مى ، كبير بمائى نے بس جارمن اس سے ماتھ نوجوان کا ڑی میں جا بیٹھا۔

"" المحد تحفظ كے سنر كومختمر كرنے كے لئے تو جوان عى كو چنا ميرے مالك نے ۔" "امرکلہ بات سنو، جو فیصلہ کیا ہے اس پر قائم رہنا، اصولوں کو ید نظر رکھنا مگر جہاں موت اور زعد کی کا

سوال ہو دہاں یہ اصولوں کو بدل سلتی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، اپنی حقاظت کرنا اور خیال ر کھنا، بچھے جب جب یا دکروتو سمجھنا تمہارا محالی تمہیں یا در تھے ہوئے ہے، تمہیں بھی تہیں بھلاؤں گا،تم تو میری زینب ہوکلتوم ہو، جوہر میہ ہو، تم تو میری بیٹی ہومیری جمن ہو، تمہارے کئے بہت دعا کروں گاتم بھی کرنا، کہ بچھے میری منزل موت سے پہلے ل جائے۔''

" كبير بماني!" وه رود يخ كوهي تجويكني كي سكت ندهي \_

W

W

W

''اللہ نے بھی تمہیں تنہائیس کیا وہ تمہیں بھی تنہائیس کرے گا، اس بل سے گزروتو خود کئی کا نہ سوچنا، ان رستوں سے گزروتورونا مت، زندگی ستی نہیں ہے اسے سنوارنا، دکھ میں ہنا، مسکرا میٹ کوآباد رکھا، بہت سیحتیں ہولئیں نا جوائے عرصے میں نہ کیں موآج کر دیں۔'' کہلی بارسریہ ہاتھ رکھا تھی تبیایا، وہ ان سے لگ کررووی، جیب کرایا ایک مرسی وی۔

''امر کلے تمہاری تھڑی میرے یاس نہیں ہے، وہ کل کو ہرکے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے نکلنے کے بعدوى ماري بيجية آيا موكا مارى حلاش من مكرووا إنون من خيانت كرف والانبين بوه جب مي ملالوثا وب كالمهين بيدوعده عن تم سے كرتا جول، مكريد تفرى كلول لينا إس مين تمهار بي استعال كى مجي چیزیں ہونگی اللہ کے حوالے، کیونکہ جارمنٹ جارمر تبہ گز رہے ہیں۔" آنکھ دبا کر کہا اور کیلی آنکھوں ہے

"امر گاڑی ل جائے کی اور ٹھکانہ ہمی ، بھروسہ رکھو۔" وواس کی تعکش کی وجہ مجھ رہے ہے۔ '' بجھے آپ پر مجروسہ ہے کبیر محاتی۔''

« جمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا جا ہیے بچہ۔'' آخری بار سر شیشیایا ،اس بار وہ لیٹ کر روجھی نہ سکی کہ انہوں نے آنکھول کی آنکھول میں روک دیا تھا۔

"بیزیاں مت ڈالوزیمی، بلکے مریم جمہیں مریم پند ہے تا آج سے پکا کرلو، چلوانلہ کے حوالے "

(186 مرلای 2014

" میں آپ کو اکیلائیں چھوڑ سکتا اس وقت، سمجھیں پلیز ، کی کے کڑیر پڑوسیوں کے کتے بندھے ویے بیں اور راسے میں آوارہ اڑے چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے بعد بہاں کوئی اور کی اسکیے مبل نظتی۔ 'وہ د لی د لی آواز میں تیز تیز حلتے ہوئے سمجھانے نگا۔ الفيك بي تو بمراكر يدوسيون كالم جمه م موتايا لركون في رسته روكا تو آب مي بيروى طرية ازتے ہوئے بی جائے گا۔"اس نے بڑے مر مصال نکالا اور آ کے بڑھ تی ، وہ وہیں رک کیا اور کی بل لي آم جا كردولون رستون في ساما مقار وہ آکے بدخی تو کیٹ پر بھوما ہوا کی بری طرح سے بھوٹا شروع ہو کیا تھا، تیز تیز علتے ہوئے وہ سے سے رکی کہ چند آوار والو کے ایک مراک پرتاش میل رہے تھے، اے دیک کرمشتر کہ بلاوں کا شورا تھا فا، كونكه وه سب الي بيش من كم كا أدما حصه كور بوا بوا قا، دولوك ناتيس بيارے ي وكي ربيت كرعلاوه محى بهت بكود يسكة بيل "الك سية دال موالزكا الكود باكر بولا تما " و قليل بنا كيس اوررستدوي -" و وقدر عدور سع بول -روس کو بلوالوں گی۔ "اس نے ہی سے بیل ون لکالا تھا۔ اور مہنگا موبائل تو کیش می مواد، اس لے مضوفی سے بیس تھام لیا، آج می سلری مل تھی اور سیرمی الرسے دو يهاب آل ي "تو چردیر کس بات کا۔" مومر بے لڑ کے لے آ کھ باری اور افعا۔ تب تک تیز تیز بما کما مواد ومری کی سے ملی کو ہر بمآ مد موا فعالا کے وہٹا کر دہ چملاگی موا امرت ''ہٹاؤ سارا گندرسے ہے، کیل مرقبہ پولیس سے فکی محق ہریار نکا جاؤے کیا۔''وہ امرت کولے اُگل ہے باہر آیا، اُلٹ کا بھی پولیس کے ڈرسے مجھے ہٹا تھا۔ آگے چل کرمین روڈ پردمشول کیا تھا، نکا میں کشن رکھ کروہ آیک طرف بیٹے کیا، امرید کوئی الحال "اب يدمت كيدكا كد بيرد كا طرح بي كي كيا الى تعريف سننه كي عادت عي كان جيهيه" وواس كا رو المرابع ال ال بيك كو يكرركها تماز وريه ید و پر رساس رورے و اس کا مندوہ میروجی ہے جھے ندوان سائل رول ہوں میں اس کا دا اے کا۔"

"کوئی بات بیس میں بتا دوں کی کہ آپ میرو ہیں، احدا جھے احدل میں میر پر اس بات مو "مكريماد يج كا بلكها حماس مجى ولاسية كا" 20/4 Ja 189 145

بغیر کی ترک کرار کم احسان کد معنی جانتی ہو۔ " ممارہ برتن دحوتے ہوئے آرام سے بات کرلی رہی۔ ' نے غرضی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جائتی ہو عمارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ بے فرضی کا تعلق کس سے ہوتا ہے، کسی ایسے ہے ، کسی دوست ہے۔ " وہ کچھ تھنڈی پڑی تھی ، درواز ہے کے باہر کوہر بالکل عاموش کھڑا ان کی تفتکو کی زیر ذیر جھنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ زیر زیر تو سمجھ آ رہیں · محر ہارے درمیان ایبا کوئی رشتہ نہ بھی رہا، نہ بھی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھریہ جھاکثی بیرمنت کوں جمہیں کیوں ضرورت رہ ی ہے میرے گئے پر بیٹان ہونے کی۔ ''بہت بڑی علظی کی ہے میں نے عمارہ اوراس علظی کواب مجھے بھی بھگتنا ہے۔'' "تو چر يهال كيول آئي مو-" وه ممل طور ير يدحى اور بدتميزي ن ييش آري تفي، خودا ي بعي ا ہے روب پر بعد میں جیران ہونا تھا جو ہمیشہ وہ ہوتی تھی آمر بہتری کے امکانات پھر بھی دھند لے تھے۔ '' آئندہ بی عظمی کیل کرول کی ، بیرے برنی یا درہے کی محارہ۔'' " كُدُلك " وه تيزى سے مكن سے نكل كئ اوراس كے يہيے كو برآيا تھا۔ "امرت بات بن ليس بليز، بلير دومنك " وه درواز م كرما ميخ آ كور ا بوا\_ "سائے سے بیس کو ہر پلیز ، بید کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی کھرے تکا آ ہو اور کوئی راستہ روک لیتا ہے۔" " دیکھیں آپ اکیل جیس جائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ کا چھوڑ ووں گا ' کو برآب ایک تمیز دا را نسان بین میں نیس جائی میں کھے کہوں آپ کو پلیز آپ ما مط سے بھی "آب ایے کیے جاسکی ہیں امرت مارے کرے بغیر کھ کھائے پینے، ناراض مو کر، من بین جانے دو**ں گا آپ کو، پلیز ا** عرب<mark>جلیں ی</mark>ا '' دیکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے ورتوں کا رستہ (دیکتے ہوئے ذراا چھے ہیں لگ رہے، بہت شریف آدمی جھتی ہوں میں آپ کو۔" " تھیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سامنے سے ہٹ کر ہاہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق مے الريوں كو كمر چھوڑنے كا آپ كور" ''بالکل بھی شوق نیس ہے، تمرآب میرے لئے قابل احرام ہیں، عمارہ کی کڑن ہیں۔'' "جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار میں تو آپ کیوں ملکان ہورہے ہیں اب پلیز کل میں مرے بیجے مت آیئے گا۔" میپ سے سے میں ہے۔ "اے لوگوں کی پیچان نہیں خصوصاً اجھ لوگوں کی۔" وہ اس کے چیچے پیچے آرہا تھا۔ " پھر تو آپ کو بھی جس ہو گی۔" "إل اليائل بيوه تجهيم ايك وهكوسلة محتى باورورامه جانا بحرتا ورامد" "ووا تناغلط مجى تيس موجى ، مرآپ ميرے يہ كون آرہے ہيں۔ "ووايك منك كورى \_ مولای 188 ) مولای 2014 مولای 188

W

W

W

W

W

اسے کہال چھوڑتی ہے، گاڑی حیدر آباد کی صدود سے باہرتکل رع می اور این کا دل دھک سے رو میا، كبال سے كرروى تمى وه وى بل ، اگروه كاڑى سے ينج پيدل چل رى موتى توشايد پراك بار دو بن تمک و مائی سال پہلے وہ ای بل پر کھڑی خود شی کر ری تھی اور تب بی اے کبیر بھائی ملا تھا جو بچا کر میتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہو گیا پھر دوبارہ وہ جلد ہی اسے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہواجنگل میں لے کیا اور پھر عائب ہو گیا، پھر علی کو ہر ملا جو بہانے بہانے سے حال احوال پوجھنے آجاتا ادر بغرض تما مرفكر مندان سب كے لئے، محرز مركى اور بدلى اور آئ دُ حالى سال كے محتمر سے وقفے کے بعد پیروہاں سے کزری تھی، دل جاہاد ہیں اتر جائے اوراسینے کھر بیلی جائے جہاں برسوں اس کاوجود ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھا، مگر وہ خود میں اتن ہمت جمیں محسوں کریائی، مجر گاڑی بھی چاتی گئ، ایک قریبی چونے سے شہر کے اسٹاپ پر رک کی ، وہ اتری کرایدادا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چکتی گئی، مجروہاں آ ری جہاں دوڑ کے ساتھ ساتھ غریب جو کیوں کی جعلی تھی اور جھکیوں کا ایک کمیہ سا سلسلہ تھا۔ سورج پوری شان سے چیک رہا تھا اور لوگ پسینہ پسینہ ستے ، جنگیوں کے بعد کھیتوں کا طویل سلسلہ تا، یہاں یا تو شرحتم ہوتا تھایا مجراس ہے آ کے کچیشروع، وہ تھیک انداز و بیس لگایاتی می اور بیہی بیس کہ اسے کہاں جانا ہے، نداس کے ہاتھ میں ہے کوئی حیث می کہ ہر کسی سے بنگہ نمبر ، کھر نمبر یو چھتی رہتی ، کی ہے پچھ یو چھیا بھی جیس میں ب دھڑک سی کے کمریس بھی جیس مساحا بی تھی عجیب مشکل تھی اور ارد كردكوني بل و يصفى مكوني نبر كونكهاب و كبير بعاني كمجر اندطور ير يطي آف كاكوني خدم ند تعا-و وایک سائے میں تی کی بیٹر کی اور دور تک دیکھے لی۔ " بہلے سائس تو لے لوعا نشہ، زینب، جو پر ہیں۔" کبیر بھائی ہوتے تو یہی کہتے، وہ بے ساختہ مسکرا دی " میں اب ہر حالت میں خود لتی کروں گی ، ہر حالت میں ،مر کے رہوں کی پھر ہو گائمہیں احباس " کوئی خاتون پیل نون پر بات کرتے ہوئے چلائی می وہ جمرانی سے ادھرا دھرد کیمنے تھی جیسے اپنی ساعتوں پر نك موريد جمله آيا خودكما ہے يا سنا ہے چھلى لتني دير تك يقين آيل آنا تھا اگر خاتون مجرنہ چلاتيں ،اس بار رواسے دیکھنے میں کامیاب ہوگئ تھی کیونکہ وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کمٹری تھی اور فون شاید بند ہو چکا ناجیمی و وسل نون محور تی دھپ دھپ کرتی ہوئی تیج پر اس کے ساتھ آئیمی تھی، وواس کا غصہ دیکھ کر يحصفهل كريعة كال "مَمْ كُون مِو؟" اس خاتون كو بالآخرا حساس موكميا كركوني اور بحي يهال موجود ہے۔ 'مسافر ہوں۔' "مريم!"ا ہے كبير بھائى كى بات يادا كى ،اس نام كو يكا كراو\_ '' کہاں جا رہی ہوادر کہاں سے آئی ہو؟''عورت کی دچیسی کامحور توبدلا۔ '' نامعلوم مقام ہے آرہی ہوں اور نامعلوم جگہ جارہی ہوں۔'' "یا قل خانے سے بھا کی ہوکیا؟"

''اگرا چھے ماحول میں ہات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر پیدد کا'' '' مشکر نے کی بات نہیں اور رہیمی نہیں کہوں گا کہ بیرمیرا فرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی '' '' یا تیں بنانی خوب آتی ہیں۔'' وواتی دیز میں پہلی بارمسکرائی تھی۔ '' کچھتو بنانا آتا ہے درنہ لوگ جھے پرصرف بگاڑ کی ذمہ داری ڈالتے ہیں۔''وہ بھی مسکرایا تھا۔ "امرت ممارہ کی طرف ہے میں معالی مانگ لوں؟" '' جہیں ،اس کی ضرورت جیس ہے۔'' "تواے سوری کرنا ہوگا؟" "وه محالیل کرے گی۔" ''وہ کرے کی کیونکہا ہے کرنا جاہیے۔'' '' آپاہے بلیکمیل کریں گے؟" "وو الني كى بليك ميننگ كا شكار مونے والول من سے بيس ہو منطى كوشلىم كرنے والول من سے نہیں ہے، بیاس کی رائے تھی، مگر اسے تشکیم کرنا جا ہے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ " کو ہرک بہت افسوس تھا۔ "وہ جیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی ٹی بات جس ہے، میں بی اس سے اچھی امیدیں لگا لیتی ہوں، علظی ' بيريج ہے كەامرت آپ بہت الچي ہيں۔" "بدلے میں مجھے بھی تعریف کرنا ہو گی؟" " " تبيس ، كها نا مجھے تعريف سننے كى عادت جيس ہے۔" " بے قدر بے لو کول کے ہاتھ جڑھے ہیں آپ ' وہ ہس دی۔ "سارے لوگ بے قدرے بیس ہوتے۔" وہ یقیناً امرکلہ کوسوچ رہاتھا۔ ''اوروہ لوگ ما ربھی بہت آتے ہیں جو بے قدرے بیل ہوتے۔'' "اوراچى دوست رە كىي بوتى بىل 🔮 " آب كالمحى كوئى دوست كويكات، " وه چونكاتمار "میری بھی کوئی دوست کھوئی ہے۔" میری پرزوردے کر کہا گیا، وہ بس پڑا تھا اس وضاحت پر۔ ومرى مى كوئى دوست كھوئى ہے مجول مبلول ميں - انقط ميرى يرزورو يكر بولا \_ "اجماہے۔" وہ اس کی طرح کھل کرائی تھی۔ ''اجِما ہے؟ کمی کا کھونا اچھا ہوتا ہے کیا؟'' ''' ''نِسِ افسوس کرنا جا ہے۔'' دہ مسکر ائی ، وہ دولوں ایک دفت میں افسوس کررے تھے یہ جائے بغیر كەددنول كى سوچ كامحورانىك تقابلكدا يكىمى\_ بقیہ وقت میں ٹاکیک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چوراہوں سے گزری تھی ، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جا ہتی تھی کہ بیرگاڑی 20/4 مولاي 20/4

W

W

W

W

ندا تھنا ہے، دو پہر کے اذبت باک چار محفظے چاکیس منٹ کی طرح گزرے منے ہوش تب آیا جب خاتون کافون بحااور وہ اے اللہ حافظ کہتی ہوئی اٹھ کر چل دی۔ اسے مجھ بیں آیا کہ اگروہ بھی اٹھ کر چل دے تو جائے گی کہاں ، کبیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يرير يشاني تو تيس موني مي نا\_ '' تو چھوڑ آئے اسے اس کے گھر تک، جلدی فارغ ہو گئے۔'' وہ رات دیں بیجے تک لوٹا تھا جب الال ابا کے کمریے کی بتی بندھی کویا وہ سو چکے تھے، واحدوہ برآ مدے میں رکھی کری پر جیٹی رسالہ تھا ہے جائیاں لے رعی می اس کے ابتظار میں۔ "بال آگیا ہوں، در تو ہوگی ظاہر ہاس کا گھر اتن دور جو ہے پھر والیسی پر پر وفیسر خفور ال مجئے تھے ایک مخشران کے ساتھ لگ گیا۔" ''بوی کپ شپ ری ہوگی گھرتو۔'' " إل وه جب بولتے ميں تو چپ كهال موتے ميں ـ" وه كرى تھن كر بينے كيا \_ '' کھانا ہے تو دے دو۔' "میں امرت کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی خود بولتی ہے تو بولتی رہتی ہے، ویسے کھانے کو بھی نہیں " وه جھے کیوں کھانے کو پوچھے کی اور بیرمناسب تو بیس رہے گا۔" " رات کے دفت وہ ڈنر پر کسی دوست کو مر لے آئے اور وہ بھی میل ہو، کمال ہے رات کے وفت اجبی از کے کے ساتھ سفر کرنے میں تو کوئی قیاحت جیس ہے اے اور ..... توبہ ہے کہ محمر والوں کے سامنے کہیں ہو کی اتنی ہمت<sub>۔''</sub>' " ساتھ ملنے کو میں نے کہا تھا اس نے میں مجوراً جانا پڑے اسے۔" " ہاں بھئی تمہاری خد مات تو ہروفت جا ضررہتی ہیں خصوصاً لڑ کیوں کے لئے ۔" '' بہت بری لگ رہی ہواس انداز میں تفتکو کرتے ہوئے ، جینا حرام کردو کی اس بیچارے کا جس کی "اجها بحرتمهين توبالكل فكرمند تبين موناجابي-"اس كالمجدعد درجه طنزية فا " جھے بس اس پیچار ہے۔ احدر دی ہے، ویسے کھانا ملے گایا؟" '' ملے گا میں نہیں دوں کی ظاہر ہے تمہارا اپنا گھرہے جب آؤ جب جاؤ مرے سے جاؤ ہی کہیں یا '' ملے گا میں نہیں دوں کی ظاہر ہے تمہارا اپنا گھرہے جب آؤ جب جاؤ مرسے سے جاؤ ہی کہیں یا اَ وَ بَى نَدِ مِرْضَى كَ إِلَك بِولَ وه تيريرسانى مَكُن مِن جَلَ مَي أور كمانا نكالغ لكي ، يكن سے برتن و تخفي كي آواز خاموشی میں کوئے رہی تھی۔ "استل کے برتنوں کا بیافائدہ ہے کہ یہ بیجارے ٹوشنے نہیں چاہے جتنا پھڑے" "تمہارا پورا جیز اسٹیل کا بنائیں کے بوسکا تو فرنچر بھی۔" وہ کف فولڈ کرکے ہاتھ دحوکر جیٹا تھا جب وہ اڑے لے کر باہر آئی۔ " بہت ہو جمد ہول تم یر ، ابھی کما کر بیس الاے اور بار بارشادی کا ذکر کرتے ہو، برداشت نیس ہوری

W

" د تہیں یا کل خانے جاری ہوں۔ "اے بھی سر پھوڑنے کے لئے کوئی پھر مل کمیا تھا۔ " كيول يا كل بن كے دور بے پڑتے ہيں ، پھراؤ كى كوساتھ ہونا جا ہے۔" وہ چپ ہوگی اے ا فضول سوالات ہے کوفت ہور ہی تھی۔ '' گھرِ سے بھاگی ہو کیا۔'' وہ خاتون تفتیش میں جتلا لگ رہیں تھیں۔ " الكرس بها كي مول - " دو بنس بردي -"أب كي در ببل كى كوفود كى كى دهمكى د روس تعيل " '' ہاں، وہ میراشو ہرتھا، پراسے کوئی پر دا مہیں،اے پیتہ ہے تا میں پر دل یوں خود کشی نہیں کر ہا کی ، ریلنگ سے وہمنی ہوں تو خوف سا آتا ہے ، لئی وفعہ موجا جہت سے چھلانگ لگالوں ، مراتی ہونے مبيس يائى ، سوچا كتى خوارى بوكى ، لوگ جمع بوجائيس كے، بركوئى عجيب طرح كى بايس كرے كا ، پار موا عظیمے سے لنگ کرم جاؤں مجرسوچا روح میس میس کر نظے گی، نہ کوئی آواز سے گا نہ بچانے آ کے گا دُراموں میں لوگوں کو پیمالی چڑھتے دیکھتی تو سالس اٹک جاتا تھا، پھرسوچا زہر کھالوں، اس میں لکانی ہے ہاسیل لے جائے گامیاں بے غیرت کا خرچہ ہوجائے گابدا، یہ بی سوچامیاں کا پسل لے کر چھی ر کھ کر دیا دوں، پھر سوچا تا حق پکڑا جائے گا، بچے تیم ہوجا تیں گے، کی طریقے سوچے۔ وہ مکرائے گا، مرنے کے کی طریقے ہیں اسے خود پر اسی آئی جواجی تک ورب کرمرنے کور نے دی ری ری ۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا سوچا۔ 'خاتون اچل پڑی۔ " ہائے کیل بیاتو سوچا کیل ۔ "میں بھی گنی بری ہول آپ کو کمیے مشورے دے دی ہوں۔" " کہتی تو ٹھیک ہو، امل میں مرنے کے لئے بھی بی جی ہمت جا ہے جوہم جیسوں میں نہیں پا انسان میں نہیں وہ تو عزر تیل صاحب کو شاباتی ہوجوا تنامشکل کام کر لیتے ہیں۔'' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود نکالے گا، سوچا میں بھی دیکھوں اور کبول کے لیس بوال ماحب آپ بھی چکولوجومدیوں سے چکھاتے آئے ہو۔ "وہ بڑے سرے سے کہتے ہوئے ہیں رہی گا جسے کوئی چڑکا چھوڑری ہو۔ وہ خود بھی بنس دی بھرا عدر جسے ایک آرنے جگہ لے لی۔ موت، ذلت، تکلیف ایک توموت اوپر سے ذلت بھی ڈیل ڈوز \_ " كَبْحَ بْنِ جْسِ كَا كَامِ اسْ كُوسانْهِم، بم بمي فرشتول كِي كام اپنے باتھ مِن لِيل كُيوَ الْو كَمْرُ الْمِي کے تو مرور، سوچا ہے اب موت کا ارادہ بدل نول، بس اس بے غیرت کو بحر کائی ہوں زعر کی عذاب کر کے دعی ہونی ہے میری۔" "كيابراني بآب كي شوهريس؟" و خود برا مظلوم ہے بس ذرا بذول ہے، ماں بین سے ڈرتا ہے، ماں اس کی جلاو ہے اور بین جیسے "اف اده-"وهزبان دبا كرره كي-پرو و کیےرونے روتی رسی بھوڑی ویریس وہ دونوں ایسے گفتگویس معروف تھیں جیسے کہیں جانا ہے عدا (192) مولای 2014

والى بحى حالت أين بح بعات بوده والعمم كمانا زياده للى بدائى بيوى جوبهم بحى ند " ين ناشكري عورت موكراس سے زيادہ بيل كون كا يملے جائے بنالو" و و ديوار سے كيك لكاكر کھڑا ہوگیا ،اس نے گرم یا تی میں بی چینی کھو گئے ہوئے اسے کھورا تھا۔ " گاڑی کا انتظار کرری مولئری ، وہ بھی اسٹاپ سے جارمیل دور۔" کوئی تیتر بیٹر جیسا رہیں جینے والا آوی چیزی افکا کرین مرآ بیشا تھا، جے وہ بیجان بیس یاری می مروہ بلاشبہ بروفیسر فنور تھا۔ "میں تم سے سیس یوچیوں کا کہ تمر سے بھائی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں یہ بھی بیس یوچیوں کا کہ س کے لئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانہ اور معصوبانہ ہے، ریجی جبیں بوچھوں کا کہ اب کہاں جاؤ کی بلکہ ہے کہوں گا کہ میر ہے ساتھ چکو گی؟'' وہ جیرائی ہے منہ بھا ڑے اس بوڑ ھے تیتر بیٹر کو دیکھتی رہی نہ " كياد كيدرى مو باب كاعمر كامون ميري بني مولي تو تمهاري عمر كي موني اكيلار مامون موي م گئی ، ہدعا نمیں دیتے دیتے اولا دکوئی تہیں ہے مناسب مجھوتو چلو جتنے دن رہ سکو گی رہ لیا۔'' "آپ کوکیے پہتہ کہ میرا کوئی گھر تہیں ہے۔" "ایک آوارہ گرد نے کہا تھا جب دور پی پر اکیلے بیٹے یا رہتے میں بے متعد شکتے کمی گٹوری ا خائے تعیلا مینی معصوم یا بری آنکموں والی اداس لڑی کو پریشان و یکینا تو بیدمت بوجینا کر کمرے بھا کی ہو، یہ بھی تبیل کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس کھرلے آنا اگروہ اعتبار کر سکے تو ،اب اگرتم اعتبار کرسکوتو " بينيس بتايا كداس كے ياس اگر رہے كوكوئى جكدند بوئى تو نا جائے ہوئے ہى إسے ساتھ چلنا يرے كاكيونك پراس كے ياس كوئى اور آپٹن تيس موكا، سوئ راموں اچھا ہے ميرى بي كيس ہے، ورند میں آج بہت دور بیشارور ہا ہوتا۔' پروفیسر نے سرے ہیٹ اٹار کر ہاتھ میں پکڑا اورآ سان کی طرف سر "آپ یقینا ملمان ہو گئے؟ (لگ توانگریز رہے ہیں)۔" "الله كاشكرے ميں مسلمان ہو،تم كون ہو؟" ''میراکونی نرمب میں ہے۔'' '' ''نہیں وہ بھی نہیں ، مانتی ہوں کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے آپ بی آپ اراد ہے نہیں بنتے ، آپ عي آب محرضين موتاب ; و کر مین مو؟ "وه یقین سے کہنے لگے۔ " كىے كه يكتے ہيں آپ؟" "اتی غیر نینی اور کشکش آمیں میں دیکھی ہے۔" '' ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بڑے تی و قا دار ہیں ، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔'' "فالى مانے سے چھیس بوتا جانے ہے ہوتا ہے۔"وہ بے ساختہ کیہ گی۔ 2014 مرك ي 2014

مِن تم سے مرمی کیا بیٹے ہو بیٹے تی ہلا بول دیا۔" و محمر میں جب سے بیٹیا ہوں سوئ رہا ہوں ہم دونوں ایک جیت کے بیچ بیل رہ سکیں سے " ہاں مجھے یہ ہے بتانے کی ضرورت میں ہے۔ '' کھانا نہیں کھایا تو کھالواس کے بعد ہم شجیدگی ہے بات کریں سے فی الحال میں تمہارا اورانیا کی، خراب كرنانبين جابتا- "إسے اعداز و تعالى نے كھاناتين كھايا ہو كا، ووپليٹ ميں اپنے لئے وال جاول نکال کرکری دور برنا کر بینے تی اس سے بہت فاصلے پر جس پر کو ہری اسی چھوٹ تی۔ "وانت كيول نكال ربيه يو" وه كهتي رخ مور كربين كي \_ "میری مرضی میرا کھرہے، دانت نکالوں یا بندر کھوں۔" وہ مزے سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ ہے و لوانه تما من ..... و نوانه ..... مید مهایا میں نے میدنہ جاتا۔ "ميتم كب سے آداره كانے كانے كے ہو۔"وه توكے سے باز بيس آئى تى\_ " كَا تَا يَجِارِهِ آوارِهِ نَجِيلِ ہوتا يار ـ" مجمعی تو تم کویاو آئیں گی دہ بہاریں وہ ساں آیا جھکے جھکے بادلوں کے شیجے لح تے ہم تم جاں ، جاں آ یا '' محلے والوں کوا مٹھاؤ کے کیا سارے بیٹع ہوجا تیں گے جوتمہارے اس کن ہے یا واقف ہیں '' ''اچھاہے نا مغت کی تغریج مل جائے کی محلے والوں کو۔'' " بہت خوب امال اہا اٹھ کئے تو تمہاری بھی تفریح ہوجائے کی وہ بھی مغت میں۔" " بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں باپ بڑے سادہ۔" '' ہاں جب بیٹا آوارہ ہوگا تو ہاں باپ کوشریف بنیا ہی پڑتا ہے۔'' " تبهارا مطلب ہے وہ پیرائی شریف میں جیں؟" وہ کھانا کھا چکا تھااب الکلیاں جائے رہا تھا۔ "من بيني ميركب كها، دال المجي بن حي شايد-"وه اسے الكياں جا شاد كير بولي۔ " تھيك مي جيسي بتي ہے،الكليا ب جا نثا سنت ہے۔" "مباری سنتن بوری کرنا تمام فرانض کوچپوژ کر۔" و جي جي جي بول بي بي-"وه برتن سميث كرلے جانے لگا۔ "دے دو میں لے جالی ہوں " وواحی می \_ " والمال رہے دوا تناتو میں خود کرسکتا ہوں، بلکہ جائے کا ایک کپ بھی بنا سکتا ہوں، تم اگر بینا جا ہوا ود کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اور چینی منائع کرتے ہواور دو دھاتو بہا دیتے ہو، میں خود بنادیکا مول ۔ ووایے برتن کے کر پٹن میں آئی اور جائے کے لئے یانی رکھا۔ "" تمهاری بچت والی چاہے بھی چاہئے کم کرم پانی زیاد والتی ہے۔" منا 194 مولاي 2014 منا 194

W

W

سادےمسلمان۔" ''تم خود مجمی عجیب *ہواڑ* گیا۔'' «محرّملمان تونہیں <u>۔</u>" " كيا جواشريف تو جونا ، پية ہے تجيب انسان خاصے شريف ہوتے ہيں مجروے كے لائق ، كي تكدوه "دجمہيں كوئى وحوكا باز مكارآدى جائے كيا-" وہ دونوں ملتے چلتے استاب كے قرعب آ محے تھے مواری بہال بھی مل ری تھی مہیں عجیب اور شریف والی بات دل کو تھی ہے۔ " کوئی ایسا ہے جوآپ کی خاطر پر کھر بھی کر لے اور آپ اسے دیکہ پیدد کھ دستے آ تیں جیسے کوئی مظلوم ظالم كوسبتا بي وسمجين آيا كه اصل قصور واركون موسكات، وه جوظم كرناب، وه جوظم سبتاب ''تم كهنا كيا جائية بوكس ظالم مظلوم كا قصه لے بيٹھے بور كيونكه تمہارے پائس آئے دن كول انوكھا قصه یک کہانی تو ضرور ہوئی ہے۔" "مرے یاس بالکل ایک میل ی کیانی ہے، وہ حمہاری کزین۔" "ادونو بيرقصه ہے۔" وہ كب كے كر شندى سالس بحر كررہ كئي۔ '' توابتم طرف داری کرو گے اس کی ، ظاہر ہے کچھ دفت کی محبت کا اثر تو مسر در ہوتا ہے۔'' " اگرتم تھوڑی دیر چپ رہ کرمیری بات س لوعمارہ تو یہ یقیناً تمہارا جھ پراحسان ہی ہوگا کوئکہ تم میں سننے کا منبط بہت کم رہاہے۔ " بال جھے میں تو کونی خوبی میں جلوم عی سی منبط برداشت والے" ''تی الحال میں ماری بات میں کررہا،اس کے لئے ہمارے باس وقت ہے تی الحال جو ضروری ہے وه بات كرول كا-" "ا جِمَا تُميك ہے كروبات مربوكي يقيباً طوبل اور فضول لا جك\_" '' طویل منرور ہے مرفضول جیں ، تو بات میہ ہے کہ وہ بیجاری ہمیشہ تمہاری سنتی رہی اور تم کہتی رہی ، تمہارارورواس کے ساتھ بہت برار ہا بغیر کی وجہ کہ۔" "اس کی مجہے۔"اس نے بات کائی۔ ''اوروہ بیہ ہے کہ عمارہ وولڑ کی تمہاری خالہ زاد ہے ادر تمہیں اپنی تکی ماں اور خالہ سے نفرت ہے بمر اس میں اس کا کیا قعور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جو کر کسی سے مدرشتہ جوڑتا ہے مدمر سے والدین چنا ہے، اگر انسان کی مرضی ہو تھی جانی تو ہر کوئی کیا عی معیار چنتا ، کوئی غریب کے کمر پیدا نہ ہوتا نہ کوئی جواری شرافی کے کمر پیدا ہوتا، وہ تمہاری کرن ہے وہ خودائی مال تاقی یا خالہ کو چھے زیادہ پیند جیس کرفی ہو كى مراس نے اس كے بدلے تمارے ساتھ بھى برائيس كيا، اس سب كابدلة تم سے بيس ليا، بلدان سے مجمی میں لیاجن ہے لینا جائے تھا۔" " میک ہے ہو گئ تہاری گفتگو حم - "ووز ہر مرکزی نظروں سے اسے دیکھے لی می -" الجمي تهيس ہوتی ۔" 

" "تم یا نکل فنکا جیسی یا تی*س کر ری مولز کی کسی عمر جی اس کی شاگر دی جی تو نبیس رییں۔*" "میں کی فنکار کوئیں جائی۔" " مرمیں جانتا ہوں، سالوں سے باری ہے اس کے ساتھ، جلوگی تو ملواؤں گا۔" '' مجیےاب کسی عجیب محص سے بیس ملتا۔'' "اور جمله سے ل سین " مروفیسر خنور تو جوانوں کی ملرح فہنید مارکر ہنے تو وہ جیب ہوگئ \_ "میراکوئی گھرنیں ہے۔" وہ کھڑی سینے سے لگائے بیٹی تھی۔ " '' اچھی بات ہے، جن کا کوئی کمر نہیں ان کی پوری دنیا ہے۔'' وہ ہیٹ پہن کر چھڑی تھما کرا تھا۔ ''رکیس، آپ کے گھر کے علاوہ فی الحال میری کوئی بناہ گاہ بیس کر پھیم سے تک جب تک کوئی اور بندوبست مس موتات وه ما جاراتي مي مجورا كوني اورجاره مي مين تا-" كنن كمربدلوك الرك سم هين مام ك كوني جيز بي تمار باس؟" '' آپ کو کیسے معلوم کہ بہت سے کمر بدل چکی ہوں۔'' "اليے على منہ ہے لکل مميائے ماختہ" "آب كمنه بي ي كالكام كيا؟" " جین کلتا حالاتکہ کوشش ہوی کرتا ہوں، کئے پر زندگی چل رہی ہے، مگر اس کمی کے منہ سے بچ ے کولی عجیب آدی۔ ''ملواسکتی ہو۔''وہ چلتے چلتے رکے۔ '' ''نہیں ملواسکتی ، وہ بہت دور <u>حلے گئے ہیں۔</u>'' ووتهيل دوسر ع ملك دو کون سے ملک؟ "م وضر حدسے زیادہ دیجی لے رہا تھا۔ '' وه طیبه کہتے ہیں ،سعودی عرب-' '' دہ بھی تو دوسری دنیا ہے اس زمین کے خطے ہر۔'' "كول وبالكوني جنت دوزخ بهي ہے كيا؟" ميد بات اس في مداق ميں كي سي ''وہاں جنت ضرور ہے، جنت الریاض۔'' ''اچھااوردوزخ کہاںہے؟'' "ووہ ہم ہیں، چلتے بھرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہ ذراانسان بنتے ہیں بھروہاں سے نکلتے میں تو اثر ضالع ہوجاتا ہے اور پھر دوزخ کے آتا رنمایا ب ہونے لکتے ہیں۔ "عجيب انسان ايك اور عجيب انسان ميري زعركي من مركوني عجيب انسان آيا ہے اور اتفاق سے مولایی 2014 مولایی 2014 محمد الشام 196

W

W

"كل سنڈے ہے بكل بين اس سے بات كروں كى " وہ دل بنى دل بين بہت شرمندہ ہوئى تقى مر سی ہر کے سامنے خود کو نامل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ''عماره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کرویار'' "ساتھ رو کرانیا نیت تو ساری تم نے لے لی ، ٹی تو تام کی انسان رو گئی ہوں، رہی دوئی تو وہ مجھے ' بچ رہے کہ جھے اس کی اتن کوششوں کا پندی نہیں تھا ورنہ میں اسے پہلے سے روک کیتی ، اس نے ''میرانجی بھی خیال ہے ممارہ ، مگرا سے خونی رشتوں کی پر داہ ہے، جا ہے دشتے جیسے بھی ہوں۔'' '' جھے پہتہ ہے وہ بہت انگی ہے اور بیابھی کہ ٹس بہت بری ہون۔' " جھے پہتہ ہے بیرسبتم نے جان ہو جھ کر کیا ہے کونکہ تم حد درجہ خودغرض اور بدممیز ہو عمارہ ممہیں كى كى يروا جيس ہے۔ اسے اتنا كھ كہنے كے بعد اس كارى اليكن و كھ كر جرت اور د كھ بوا تھا۔ '' تمہارے کیلچر کا بہت شکر رہ علی کو ہر صاحب اور خاص اعز از ات کا بھی جن ہے انجی تم نے مجھے نوازا ہے۔'' وہ افسوں ہے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑ اک سے در وازہ بند کر دیا ساتھ بی بند ہو گئ ۔ وہ وہیں کا وہیں بیٹھارہ کیا جائے کا آدھا کی لئے جواب یالی میں تبدیل ہو چکا تھا،اس نے تمندی جائے کا ایک کروا کھونٹ این اعرانا را اور بدمر کی سے منہ بنایا۔ فنكار كى زعر كى اب اتنى بهى رائيكال مبيل تهى ،اس وريانے ميں اس نے زعر كى تكمار نے كا فيملہ كرايا تھا، بس اتنا تھا کہ اے چند کھنٹے جواس کمر بیں جاگ کر گزارنے تھے انہیں کچھ تو بالمقصد بنانا تھا، یا پھر ا کھی وفت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وفت کو ذیرا آسان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تہدخانے کی مفائی کے حق میں ووٹ لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو چھے کہیں بٹنا تھا، اس نے بڑی می ٹارچ کی اور چیزی تھمانی آہتہ آہتہ تہد فانے کی میر صیال ارتا ہوا گیا جہاں کچھ وقت عل موت کے سائے نے اسے ڈرائے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تہدخانے کے جالے اتارے، چیزوں کا کباڑا کیے طرف پھینکا ایک خالی کونے میں کھ دیرستایا بھرغانوں ہے لڑ کمٹر اگر کرتا ہوا رسالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیااور سٹر معیاں چڑھتا ہوااو پرآ کیا، تہدخانے میں اتن تنجائش رکھی تنی کہ کوئی بھی بے کاراور نسنول چیزوں کا کچھواسٹاک ہو سکے اب ڈمیر سارے رسالے تھے جودو پہر کے بعد وہ کھول کہ بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ بیہ ہوا کہ روز ایک کھر کے کسی ایک کونے کی صفائی ستمرانی ہو کی ادرایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا بچ کا وقت نماز وں، تلاوت کے لئے

"ميرانيس خيال كداس ونت جهدے زياده كوئى مبروالا موگاء" وه اس كى بات پر بيكى مكرانين '' پہلی بارصر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہاہے، جب عادت پڑ جائے تو مبر میٹھامشروب بن جاتا ہے۔ '' بس بہلے پہل انسان کا اضمہ جب تک پرداشت کر سکے، خبر تواس سے آگے برصتے ہیں،اسے پتہ جلا کر تم جاب لیس ہو،تو اس نے کوشش کرنا شروع کر دی۔'' "كُونَى احسان جيس كيا مرف بات بى توكى بوكى نا\_" '' نہیں ممارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کسی کے لئے۔'' '' ہم کسی کے لئے دعا تو کرتے ہیں مگر کوشش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوشش دعا کی عملی تغییر ہے اور مل تو ظاہر ہے مشکل ہے، مرکوشش بھی جاعدار سم کی۔" ' تم نے بھی موجا کہ دعاؤں سے بی بہت کچھ کیوں ل جاتا ہے،اس لئے کے ممل کا فقدان ہوتا ہے الله كوية ب كين كين م اين لي بحي مل مين كري كي تحك جا مين عن بارجا مين كاور جب الم ہارجا تیں گے تو ہماری دعا کام کرے گی۔"

W

W

W

" خَيراتو بات كوشش كى بورى م نائو و شبلتے شبلتے برآمدے ميں آكر بيني كئے، كرى ستون كے مہارے نکا کر برآ دے کی چوکھٹ سے ہوا نگرا گرا کر چرے کوفرحت بخش رہی تھی ،اس نے ذرا کھے کو الم تكهيس مونديس \_

" پھر پہتے ہے کیا ہوا؟ اس نے دعا عی نہیں کی کام کر دکھایا، اس نے ایک ایسے پر ہے کا کام شرون کروایا جوسالوں سے بند تھا جس کے نے سرے شروع ہونے کی دور دور تک کوئی امید نہ تھی، اس کے کئے ایک مضبوط تیم درک جا ہے تھا، مگراس نے ایسا شیڈول بنایا کہ دو تمن لوگ کور کرملیں ، مچر دو بندون كاكام بانت كرخود كليا اورايك وركرى جكه نكالى صرف تمهار بيليتم اس يوزيش مين كه بورة والمل حمہیں رجیکٹ نہ کرسیس اور دوسال تک تم آرام سے رہ سکو، پھر اگر مہیں ابیں اور جاب مل جائے تو م چھوڑ کر جاستی ہو، کیونکہ بورڈ میں کام کے تجربے کی بنیاد پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر جاب بھی بل سکتی ہے اور لک بائے چایس، تم چاہوتو وہیں اپنی بنیاد مضبوط کرسکتی ہوا چھا کام دکھا کہ سینٹر تی کی بنیاد پر تمہاری ر فی ہوساتی ہے تعلیمی و کری تو تمہارے ماس ہے جی، یہ می سے چیلی کی ساری بلائک، مرسے جلی تو پہلے انڈے پر بی فلاپ ہو گیا، جوموجہا تھاان انٹروں سے مرغیاں ہونگی مرغیاں پڑھ کر جیسیں بیس کی گھاکا اس طرح سلسلہ ہے گا اور آئے جیل ایک اغرے سے بڑا آ دی بن جائے گا، تو امرت بیچاری کے ساتھ پی ہوا کہتم پہلے دن بی لات مارکر تنیں ، مگر میں میرسون رہا ہوں اس بلان کے خراب ہونے کا د کھ تو اسے ہو گا، دوسرا د کھتم ارے رویے کا تنیسرا د کھائی امید ٹوٹے کا جو ہر باروہ وابستہ کر لیتی ہے تم سے ، تمرسب سے زیا دہ دکھاسے تب ہوگا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دہ بنتا پڑے گا اور جھے اس لئے دکھ سب سے زیادہ ہے ڈئیر کہ فی الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں کس قدر شرمندہ ہوا موں تمہیں کیا بتاؤں۔"

"متم كيون شرمنده موسك، مين اس عدماني ما تك لون كي" ''ضرور مانگنا گرایے دوسرے ن<u>صلے پر بھی غور کرو۔</u>''

عدد 198 مركزي 2014

مرخالی تلاوت نہ کی ، روح کی بے چنی ہرطرح سے عروج برتھی، جو تحص انسانو س سے کٹا ہوا ہو

مخصوص کیا ، کننے دن ہوئے کہ بیج سے ناطر وٹ کیا تھا، ترجمہ وتفییر تو دور کی یات۔

W

W

W

C

" خلاف حراج تو انسان مرووری محی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام عی کیا جو مشکل نہ ہو ہیں اگر عمارہ بہ جاب كركتى تو اچھا تمام مجھے بحى اگرال جائے تو تنيمت ہے اس سے مالات بدليس محربيس محر منتجل ضرور جائیں ہے۔'' " تَعْكُ ہے كو ہرآ ب كل آ جائے گا جھے بہت فوتى ہو كى اگر آپ كو يہ سيٹ لتى ہے تو\_" "اور جھے اس نے زیادہ خوتی ہوگی اگر جھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملاق میں کل آ جاؤن "مال ضرورات ي كا-"اس كى مشكل جيس كه آسان موئى تحى ، مرووسرى طرف عمار وتحى جومشكل مں پڑگی گی۔ وہ صبح صبح تیار ہوکر کرے سے باہر لکلاتو ابا نکل کے تھے، ایاں ناشتہ کررین کس اور عمارہ بھی اے د ملحت سی انگه کمری مولی۔ " تم کہیں جارے ہوتو جھے بھی رستے میں چھوڑ ویٹا۔" '' کہاں جارہی ہوتم مجربہیں انٹروبودیے۔'' دونميس ميں بورڈ جاري ہوں۔'' "انہوں نے بلایا ہے کیا بیٹایے" امال فور آبول بڑیں۔ " بی امال تقریباً بات فائل می جس میں نے ٹائم مانکا تھا، آج سوچ رہی ہوں جوا کننگ ہو جائے تو ''ارے بیٹا بہت اٹھی بات ہے جلدی جاؤ شاباش کمال کرتی ہو وقت مانگا تھا، جاؤ محوہراسے چپوڑ و حکر مینتاؤ که تم میم میم می می سنور کرکهان جارہے ہو؟" "كبيس انثرولورينا موكاس في "اس كى بجائے عماره بولى \_ وہ ٹائی کی ناٹ لگانا ہوا عجیب نظروں سے محورتا دروازے سے بائیک باہر تکالنے لگا، وہ دوڑ کر بائیک پر بینے گئی۔ ''ارادے کیے بدلے؟''وہ بائیک امثارت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ''ارادے کیے بدلے؟''وہ بائیک امثارت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ "احساس ہو گیا کہ ایسا جیس کرنا جاہیے تھا، لوگ تو اپنی منرورتوں کے لئے حردوریاں کرتے ہیں مجھے تو اچھی مجھلی جاب ل رہی تھی۔'' ''حیب کرِنُون نتی ہودومروں کے۔'' بائیک کل سے باہرتکل تھی ،عمارہ نے دو پیٹسنبال لیا۔ " كيون تم سي محصي حيب كرباتين كرن تين كرن كي بوكيا-" إلا موال كمر ابوكيا-" بجھے چھینے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کر سکتا ہوں۔" "امال ابا کے سامنے بھی؟" " ہاں سب کے سامنے میرے ول میں کوئی چور تعوڑ اس ہے۔" '' تو جب تم نے حیب کر ہات کی تیں کی تو میں سنوں کی کیے۔''

ملائے كالجمنجميث نه حمادت كا ذول نه زنده رہنے كا شوق، بس موت موت سرف موت اور زندكي . بیزاری پھر وہ مخض ماضی کا جاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، دانشور و فنکار تجزیبہ نگار اور زر خیز رہ چکا ہو، وہ اس صورتحال میں ایک عجوبہ یا تو پھرا کیک خالی خونی ڈبہ بن کررہ جائے گا اور پھر جب و مانع خاتی خولی ڈپر بن جائے تو سوچس ابی مرضی سے تسلط جمائی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی ہوتی ہے یا پھر نفس کی۔

W

W

W

ایے میں بندہ یا تو زندگی میں غرق ہوجاتا ہے یا تو زندگی میں رہتے ہوئے بھی اس سے کوموں بوار کی ایک تکتے پر جب نہ شیطان کی چلتی ہے نہ نس کی پھر بھی بگاڑ کی ایک اور صورتحال ہوتی ہے جس ے انسان بے کارکہلاتا ہے۔

ادر بے کار انسان یا تو لوگوں کے سہارے ڈھونٹر تا رہے گا سہاروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی تک كرے كا خود سے واسطه لوكوں كو بھى ،سو ذكار كى مينوں سالوں سے بے كار بيٹا تاش بى كميانا رہا شايد ایے ساتھاہیے دور دوسروں کے بیتے دیکھیار ہااور کھیل حتم ہونے کا انتظار کرتا رہا جب جیت کے جانس نظرتیں آئے ، اس وقت کری پر بیٹھا ٹا تک پر ٹا یک جمائے گہری سوی میں کم فزکار خود پہرس کھا رہا تھا اور مینوں ونوں ہفتوں کا حساب جو وہ کررہا تھا اور کن رہا تھا اس نے کیا کھویا کیا پایا اس کشکش میں واسے لگ رہاتھا اس نے خود کو کھو دیا ہے۔

فنكارتو ورحقيقت آئھ ماه وس دن جل عى مرچكا تماجي دن مملى باراس في موت كا سوال كيا تمااور چلتی ٹرین کے ایک مسافر ساتھی جس کی آئیسیں جلتی جھتی تھیں جس نے اسے آٹھے مہینے کاوقت جانے کیا سوج کر بتایا تھا اہمی بیراز راز تھا، اہمی بیر تھی مجمنی باتی تھی مکرتب ہے فٹکاری رائیگانی میں ہرایک دن اضافه کرتا رہا، حالا نکرزندگی کی بیٹارتیں تو یب مجمی ملتی رہیں، اجنبی محص، پرونیسر خنور، قائم مقام شنما دون على كو ہراورساري اللي حيلي واستانيس روشن تحيس\_

ا کیک فٹکار کی رورِح عی پھڑ پھڑ اتی تھی اور پھڑ پھڑ اکر بچھے جاتی تھی اور اس نے روشنی کے کولے ہے۔ باته جور كاليا تما، روتى بهتى تو باته بمي جليا تما، را كها زني ندار في دموال ضرورا زيا تما\_

" ہیلوا مرت بات کر دی ہیں ،اچھاان کی ای ، تی میں کوہر بات کر دیا ہوں امرت سے ذرا کام تھا اگر ممکن ہوتو پلیز ان کو بلالیں ، حی اچھا۔ ' وہ سالس لینے کوروکا ، دوسری طرف عمار ، دروازے کی چوکھٹ یر می رک کی۔

> « ميلو گو ۾ کيا حال ٻين؟ " امرت وومنٺ بين آ ليا مي۔ " من تعلی بول امرت، آب بھی خبریت ہے ہونی امید کرتا ہوں۔" "حي الله كاشكر ب آب يتا عن لي لي نون كيا؟"

"امرت اللجو تمل من بنانا جا بنا بول، بلكه درخواست كرنا جا بنا بول كه اگر عماره بيه جاب جيل كرتي تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے جھے رحیس تو میں کل آجاؤں گا۔"

"بہت شکریہ کو ہر مکر ریکام إر رامشكل ب فيرو يسے آپ تو يؤى يؤى يؤى مشكلوں سے تمنية آئے ہوئے مر خلاف مزاج کیے کرسیس کے اگرانہوں نے رکھ بھی لیا تو۔"

W

''بس کر دیں پروفیسر صاحب سر در د کررہا ہے۔''اس نے دحوپ کی تپش اور پھرا تناشور ہے گھیرا کر ان کی چھڑی نیچے کر دی اب وہ آوازیں دینے کلے تھے کہ در دازے کے پاس کوئی آ کھڑا کنڈی کمول رہا تفاا درساتھ ساتھ صبر کی تنقین بھی کرریا تھا۔ "اوہ السلام علیم پر دلیسر خنور زلزلہ کیاتے آئے ہیں۔" . " وعليكم السلام بهني كيسے بهومياں ، آج بھي مجو كو تہيں بيٹھے ہو، خيريت سے ہوتا۔ " " الله يارتفيك بول ، آجا دُ ، بيكون إلى؟" "ا عُدرتو آنے ددیہ آ جاؤ بچے آ جاز، سیمیری مندبولی بٹی ہے۔" وہ اعدرآ کر بیٹھے،امرکلہ کچہ حمرانی ہے ادھر ادھر دیکھی دیں تھی ، بنگلہ نما دسیع عمارت کا دیران کیا ڈہ کھر جہاں جگہ جگہ چیزیں اور رسالے کاغذ "منه بولى بني ،تم تو اولا دسے بھا محتے تھے،اب بنانی مزا چکھنا جب بدچھوڑ کر چکی جائے گی۔"وہ ال كرمام كهدب تقر ' دیکمیں نہیں جائے گی میری بٹی ہے میرے ساتھ رہے گی۔'' وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ دو تم لوگ کیا کھا دُ کے کیا پینو کے میرے پاس کھے اور تو تہیں گرایک جوسر مثین ضرور ہے انہیں آڑو دُن سے جوس نکال کر پلاسکتا ہوں اور وال کے پاپڑ کھلاسکتا ہوں اگر کھانا کھانا ہے تو خود بناتا پڑے '' جمیں کے بیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔'ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ '' جموٹ ،غنور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنہیں آتا ہم دونوں ل ملا کر کچھے بنا کر کھا لیتے میں، تقریباً تواس کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ وہ بڑے سے تا تک پرٹانگ جمائے بیٹ کئے "اس لئے تو تھہیں روکتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرو اور جھوٹ بھی مت بولا کرو، کیونکہ کھے لوگوں کا جھوٹ فوری طور پر پکڑا جاتا ہے تمہارا شاران ہی لوگوں میں سے ہے۔" پر دفیسر عفورا سے ڈبٹ رہے تھے یا تا رہے تھے انداز عجیب تھا۔ " تمہارا شار بہت اچھے انسانوں میں ہوگا ہے، ویسے نام کیا ہے؟" '' جب میں اسے کہنا ہوں تو کہتی ہے جو چاہے بلالیں جاہے عائشہ کہیں، جوریبہ کہیں، کلثوم کہیں، بیدنہ "میری بنی عجیب ہے باپ کواصل نا م بیس بتاتی۔" پروفیسر کوشکوہ تھا۔ " آپ جھے بہاں کیوں لائے ہیں پروفیسر صاحب۔ "وہ اس کے نام کے نا یک سے چڑنے لاق

" تمہارے بہت سے ام کس نے رکھے ہیں۔ " فنکار دلچیں سے پوچھ رہے تھے۔

"ميرے بماني جميے بلائے تھے،ان كوبيرمارے نام اللح كلتے تھے۔

''اورتمہارے بھائی کے کتنے نام تھے،علی عثان ،عمر ،احمہ۔''

'' چالاکی برت رہی ہو میر ہے ساتھ۔'' وہ ہنا۔ '' تمہاری صحبت کا پچھ آوا تر ہوگا ہی۔'' '' تم بمیٹ نیکیچو اثر ات لتی ہو۔'' '' تم نے بمیشہ بچھے نیکیچو ٹیز ہی دی چیں ، تمہاری پازیٹو ٹیز تو ادرالا کیوں کے لئے ہی ہوتی ہیں۔'' '' بہت بری اور جباہ کی لا کیوں کی شامیاں بچھ ہی جیں۔'' '' دوری نوازتی ہواورا عزاز تجھیں لتی ہو، بہر جال تم نے بھی کوئی فیصلہ وقت پڑئیں کیا۔'' '' دونوں کا۔'' وہ مسرایا تھا۔ '' دونوں کا۔'' وہ مسرایا تھا۔ '' دکھے جی شریف ہو سوچیں اور حسر تیں آوارہ گر دوں والی جیں ، ٹھیک کہتے جیں پر دفیسر خنور کہنا م ہوٹر با بیک ہواؤں سے با تیں کرتی ہوئی فرائے کھرتی ہوئی جاری میں تہتیہ چھوڑ دیا اور دہ مسرائی۔'

W

W

W

☆☆☆

بجائے گوہر کے عمارہ کو دیکھ کر وہ کچھ جرت میں جالا ہوگئ تمی اور اس کے اوپر عمارہ کا بارل بی ہوئیر سب کے ساتھ اجھے طریعے سے بات چیت کرتے ہوئے وہ ہر طرح سے احساس ولا رہی تھی کہوہ اس جاب میں انٹر سٹٹر ہے اور اس کام میں اسے کوئی خاص وہ پھی ہے ، پہلے ہی ون اس نے کام کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کی اور کہل و کیھنے گئی ، وہ اس کی کزن تھی اس کی طرح کام بانٹ کر حصوں میں تقسیم کرکے کرتی تھی اور پوری توجہ اور ذبانت سے کرتی تھی ، وہ ایمان واری میں بھی اس جیسی تھی اور اسسان مرکے کرتی تھی ، بس ایک تصاد تھا ، امرت بھی بھی ارمبر کر لیتی تھی اور خواب بھی دیکھتی تھی ، جبکہ اس میں اور است اور مبر کا فقد ان تھا چیراس نے کوئی خواب بیس دیکھا تھا وہ زعری کو سادہ اور آسان طریعے سے از ارد نے کی عادی تھی ، جبکہ اس میں خور ہے ۔ گئی تھی تھی ہوئے ہیں ۔ بھی اوج و تھی اور کام اور آرام اس کی ذعری کے دواہم چینر سے ، جبکہ امرت اپنی عجیب و غریب طبیعت کے باعث باوجود تھی اور کام کے بھی آرام نہیں کر پائی تھی ، اسے خواب کہاں سونے و ہے تھے ، جبورہ جو وہ جاگتے میں دیکھتی تھی۔ جو وہ جاگتے میں دیکھتی تھی۔

444

"میآپ جھے کہال لے آئے ہیں۔" وہ سنسان ایر یا تھا، رکشہ رکا تھاوہ اترے اور ان کے اتر ہے۔ ای رکشہ پھٹ بھٹ کرتا روانہ ہو گیا تھا۔

'' میرے پر دفیسر دوست ہیں ،آجاؤ، ہاں میتھیلا سنجالو۔'' آڑوؤں سے بھراتھیلا اسے تھاتے۔ بوے وہ چھڑی دروازے پر مارنے گئے،اس دروازے کی بمل بھی خراب ہے اور آگر تھیک بھی ہوتی تو وہ کون بمل کی آواز پر پہنچہا ہے، دروازہ دھڑ دھڑ اٹا پڑتا ہے اور دردازہ واقعی دھڑ دھڑ کر رہاتھا جیسے تو مے کو تھا۔

> 2014 ميلانى 2014 منسا (202) ميلانى 2014

W

W

"ان كالكيبى نام تماير"

" بيسبزياں يڑي بيں ، فرت مبيل ميرے ياس مرا بھي موسم اچھا ہے خراب بيس ہوئيں پر كل ہي تو لا با ہوں اسوع رہا ہوں فرج کے لوں۔ "وہ چھری اور ترے تکال کرآ ڑود مونے کھے۔ ' سب و مکھے لیا ہے میں نے رکنے کا بہانہ کی اب آپ جاکر باہر جیٹھے پر وقیسر صاحب کے ساتھ "وه ميزير ٹائليں پھيلائے سور با ہو گا مجمد دير ميں تم اس كرائے تك سنوكى "" "آپ کوکیے پہ کہوہ مورہے ہونے۔ "وہ میرے پاس تب عی آتا ہے جب جھے یا اسے میری ضرورت ہوتی ہے، وہ رات بحر جاگ چکا ہوتا ہے اور آتے علی یا جھے سلا دیتا ہے یا چرخووس جاتا ہے، ابھی من فریش ہوں تو کویا وہ سور ہا ہوگا "الجيس آپ كى كيول ضرورت بي؟ اوروه جمع يهال كيول لائ بين؟" وواس كى طرف و يكين 'وہ مجھتا ہے کہ میں کچھ باتیں بغیر جانے مجھ لیتا ہوں اسے بہت خوش قہمیاں ہیں میرے بارے " تووہ بچھے بیال نمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔" وہ مکمل بھی ہنس دی۔ "توبتا تي كياني كيان كي اب تك آب نے ميرے يارے ميں ، كس مم كى دحوكا باز ہوں ميں ، مونا لے كر بهاك جاؤل كي نقتري- "وه كيتي بوئ بنس ري مي \_ "افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں سونا اور نفتری نہیں جا ہے اور خوتی بھی ای بات کی ہے۔" " تحیک ہے۔" وہ طنزیہ سکرانی ۔ "جب زندگی کا کوئی مقصد نیر ہوتو زندگی بوجد بن جاتی ہے، پچمدون پہلے بی سیکما ہے کہ جینا ہے تو دل سے جیو، کام کرو، کھومو پھروز تدکی آٹھ ماہ دن دن کی تو ہے، ترتمباری بی ہے ابھی سے ناامیدی۔ "اب سے زیادہ عجیب باتیں کی ہیں میں نے اور اس سے زیادہ جمران کن آبزرولیش ویمعی ہے آپ کی کوئی بات مجھے جیرت میں تہیں ڈالے کی پروفیسر صاحب " وہ بھنڈیاں دعوکر مسالہ لگا کر چڑھا چى كى اب فرائر كائ دى كى \_ "اتی جرانوں سے کزر کری مقبراؤ آتا ہے، جو تعبراؤ تم میں ہے جو جھ میں، میں جھتا ہوں ماری نیلنگ ایک می بین موئی طاش ہے آتھوں میں۔ " آپ بھی آتھ میں شاس ہیں؟ تمریس پر بھی جیران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد مهين جران كرنا بركز ميل ميرے يح، من تو خود كى سوالوں كى جيتو من يرا مول، طاقتیں کو چکا ہوں، کموکھلا ہو چکا ہوں، بدر ماغ بوڑھا بنیآ جار ہا ہوں، پہلیا نہیں بوجوسکیا تو جھواؤں گا كيسے اور يقين ہے كه كرورى من الله مير برائے اتى بہليا ل كيل ركھے گا، معاملات آسان ہونے لكيس كي مرآسان معاملات كوبعى ويندل فيل كريا ربا، عرتم بناد اين بارے س، پي جوابات، " آپ کوکیما کے گا اگر میں آپ سے بہال بیٹھ کرموالات یا جوابات کروں، آپ کے کمر میں وہ

"اب کیاں ہیں وہ؟" " جہاں ان کوجانا تھا۔" اس نے کند سے اچکا ئے۔ « حميس كون چورژ كئے - " محرى اداس آ تھوں ميں ايك محر تھا \_ "ية بلل" ال في المسل حراثين \_ " أوارك ايك طرح سے اچھى ہے بيج اگر آواركى كاكوئى اچھا سامتصد ہويا پھر بے متصد ہو، مر جب بنده کمر لوٹا ہے تو بہت کھ بدل چکا ہوتا ہے، کمر کیوں چھوڑاتم نے؟" ريموال آپ جي سے يو جي سكتے بيل كيونك آپ كمريس جارون روني كمائى ہے ميں في كر كوئى اليابنده جس كمر كاياتى بجى نبيل بياوه جھ سے اليے سوالات كر رہا ہے، اس كى وجد بعى آپ يں ۔ "تو پ كارخ مجرم كى طرف تقا، پرويسر مفوركى جانب\_ "پی<sup>می</sup> تمہارے باپ جیبا ہے بچے۔" "يَا لَكُلُ مِرِيمٍ ، مِن تمبارے باپ جيسا ہوں ،تم چا ہوتو مير ، ساتھ روسکتي ہو۔" " بھی نیس مں اپنی پی کواس ورائے میں چیوڑوں گا، سوال بی پیدائیس ہوتا۔" پروفیسر ہیٹ ا تادکرمیزی طرف کری پیچی کرلائے۔ ''میرادل چاہتاہے میں تم سے بہت یا تیں کروں مریم۔'' "آپ بھے مریم کیوں کمدرے ہیں؟" " بند ہے۔" " منہ میں سیام پند ہے۔" "اوركس كويسند بي" "ميرے سينے كو بہت پند تقامينام اور جھے بھی " "تو محرائے بیے کو بلالیں اس نام ہے۔" "اجمالطيفه ب-"وه قبته ماركر بس يرفي-"غصه بهت كرتي جو،اتناغصه نه كيا كرويجے\_" " (میرے یاس کھ کرنے کوئیں، خدا کی گوا تنا در بدر بھی نہ کر ہے)۔"وہ بزیز اتی رہ گئی۔ "مرمم کمانا بنائے کی اور ہم کما تیں گے جب تک ہم دونوں آٹرو پھیلیں گے اور خوب یا تیں کریں منك "يروفيسر فغور في كالار " أبال بالكل، جميع مه موااجها كمانا كمائية " فنكار تفيلي الدونكالية لكار ''بہت برایکا کی ہوں میں۔'' " بهميس منظور ہے۔" "بي بهلاوه تم اسے دے سكتي ہو مجھے نيل كونك جارون تمبارے باتھ كا ليا كمايا ہے، الكليال جات والس-"وونا طائع بوع مى الحي مى -" آؤ یس حمین کن دکھا دوں اور چیزیں بھی۔" وہ آٹروؤل کا تھیلا اٹھائے اس کے پیچے پیچے

عنا 2014 مولاء 2014

W

W

W

W

ابرا لکے گا مرتجب نہیں۔ " دہ آ تھ دیا کرمسکرائے تھے۔ " آپ سنگاش کا شکار ہیں، سب ہیں بلکہ، سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آتھوں میں تیرتا ہوا دیکھا، جوانے یا ورز کوسنجالے ہوئے ہیں۔'' دو كبير جماني ،كبير احمد جوعائب موجاتا ہے۔ "آ روكا منتے ہوئے ان كى انگى كا پور چمرى سے زخى مون ''او ہ بیکیا کیا چھری چلا دی ہاتھ ہر۔''اس نے انگلی پکڑلی اور اپناوو پٹیدر کھ کرخون دیانے گئی۔ ''تم اسے کیسے جانتی ہووہ کہاں ہے بتاؤ۔'' اس نے دویے کا کونہ پھاڑ کر انگلی کے پور پر کس کر و میلے جھے جیران ہونے ویں کہ آپ بھی ان کوجانتے ہیں، پیتر میں کون کون جانیا ہوگا ان کوادران ''ہاں انہوں نے اپنے عائب ہونے کا تو نہیں مگر آپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔'' ''وہ کہاں ہے جھے اس سے ملواؤ، جھے اس سے بہت یا تمیں پوچھٹی ہیں۔'' ان کے لیجے میں مجلت ۔ بی سے ''وہ ردانہ ہو گئے ،سنر طبیبہ شاید وہ اب بھی لوٹ کرنہ آئیں ، انہیں پینہ ہے میں ان کو یا د کروں گی اوروہ جیس آئیں تھے۔ "وہ خاتون جومررسیدہ تعیں، جومر گئیں تھیں۔" "آپان کو بھی جانتے ہیں۔"وہ اب مسکرائی سالن چولیے سے اتارکر اب آٹا گوندھنے گئی۔ "تم بھی تو جانتی ہواوروہ لڑکی کہاں ہے؟" ''جس کواس نے پناہ و بے رکھی تھی ، جھے علی کو ہر ڈھونڈ تا پھر تا ہے ، جس کے لئے ہیکیاں کے کررویا تھا۔''اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے گرتے بڑی تھی بھوڑ اسا خٹک آٹا اڑا تھا اس کے چبرے پرا "مں اس اڑکی کوئیں جائتی۔"اس نے دوسرے بی کھے اپی جیرانی پر قابو پالیا۔
"پرتم علی کو ہر کو کیسے جائتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جاري ہے)

W

W

W

ል ል ል

W

W

تال جان کے ہاتھ ہے سبزی کا مح ہوئے چمری یرات میں جا کری تھی امان نے دمل کر سینے ہر ہاتھ رکھ لیا اور ایا جوایف ایم موباتل بر لگائے (بلما) کے گانے برسر دھنتے ہوئے ای موجھوں كوخضاب لكارب تھ ہاتھ يون كرزا كه كال ير ایک کمی می لکیر حجوز گیا۔

W

W

W

m

'' بائے بائی آپ کی تو شادی بھی تہیں ہوئی جوآب کے کرتو توں کے باحث اس خاکی لغانے یں طلاق نامہ آتا۔ " کی نے یاس آ کر دہشت ناك اعراز من دہشت ناك ؤرادُنا نعشہ منتج

'برمرامنحوں ، ہرونت ڈرامے دیکیرد کیے کر ڈرامہ کوئین بن کی ہے۔" میں نے حبث ایک بنشراس کی تمریر رسید کیا جس بروه بکبلا کرتانی امال کے یاس جاتیمی۔

" دولیل ..... کیس ..... کیس بے یوسٹ مین سے وصول کیا وہ جاک کیا لغا فدایئے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر بے لیٹنی ہے جیس کی کر دان کی۔ "ارے بتا مجمی دے کم بخت نہ تو یہ تیرانی اے کا رزائ کا رڈ ہوسکتا ہے کیونکہ اس کا رزائ تو كاني دن يهيله آيا تعاجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الکش میں سیلی بھی کی اور اب اس کا امتحان دے کر پہتیں ممرول سے یاں بھی ہوگئی،ارے مہائیں تیرے مرحوم دا داکی کونی کم شدہ، بوشیدہ زمین کی رجشری تو جہیں، بحاجى بوسكايل نال كدمروم نے ہم سب سے بوشیدہ کوئی زین خریدی ہواور موت نے بتانے کی مہلت بی ندوی اور اب می نیک اور ایمان دار متی نے رجشری کے کاغذ ہمیں بجوا ویے ہوں مردم کے بہت سے کارامے بطاہر بوشیدہ عی

ہوئے تھے میں جب ہن 2 ھتا تحا آد اورا کے و مکوی لینا تھا۔" امال نے طربیا عدار میں تالی جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ابا کے کوئی محزارا بي تفتلو کي۔

" إل اين ساتھ وائي قبر الاث كروائي مخي ایا تی نے اپنی چھوٹی بہو کے نام کہ خوب گزرید کی جب ل بیتھے کے مردے دو اور اب انظار ے اکما کرخود عل قبر کا الاث نامہ ججوا دیا کہ پاري بهواب آنجي چکو."

ان سے چیئتر کہ امال اور ایا کی بندر سکی ( جل کُنْ) با تیں مرید آپ کے کانوں میں رین کموٹنیں میں نے جلدی سے اپنی انٹری ماری اور آب لوگوں کی توجہ پھر سے خود بر فو کس کر سے ہوئے خوتی سے لرزنی مر پہنٹی آواز میں اہا تی کو

· "ابا تى ..... بائ ايا تى ..... يدر علي ايك مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ شاتع ہوا ہے انبول نے مجھلے ماہ ہے اور انا زی رائٹرز کو لکھنے کی دفوت دی تھی، دیکھئے اس ماہ کا رسالہ بن میرے افسانے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ایا بِيُّ اللَّهِ إِنَّ آبِ كَي لَا لَقِي قَا لَقِي وَ بِينِ بِنِي رَائِرُ بِنِ کی ہےانہوں نےخود ہی نوک بلک سنوار کرمیرا افسانه ثبالع كرديا."

· 'لیں کمودا بہا ژاور لکی .....رائٹر'' (عیما کالفظ تانی جان نے بمشکل ای زبان کی ٹوک میر رو کتے ہوئے کہا) اور پھر یا لک جیسی مبزی بنانے كے تصول كام من جت كئيں۔

"مونبدان عورتول نے اپی ملاحیتوں کو جانچے بغیر ساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو چنتے اور کامنے گزار دی۔'' میں نے ترس کماتی أيك بظرتاني يرذاني اور مثال

" مونیه .....!" امال کی جونیه ی سوتیمرول

یر بچاری تھی اور وہ واپس اینے کمرے کی جانب

۔ں۔ "بائے کچی باتی آپ رائٹر بن گئیں۔" می نے ماریے یاس آ کر رسالہ اباتی کے ہاتھوں اعِنے جیرانل سے او چھااوراہا تی بس اے کمور کر

رو کئے۔ "ولکن آپ رائٹر بن کیسے کیں؟ چھلے کی مالوں سے ایسا کھے بنے کی کوششیں تو ناکام ہی موتى بيلي آري بين اس دفعه كامياني كييم؟" تي نے رسالے کے معول کو بلتے ہوئے تیمرہ کیا تالی جان کی اکلونی ، مند مین اور چھوٹی بیٹی سے اکسی بات كى بى اميدكى جاستى مى ـ

'' حمّی جان میں رائٹر نی تبین بلکہ ہوں، یہ ایک اکی ملاحیت ہے جوخدا داد ہونی ہے میری بدائش کے ساتھ تی اس ملاحیت کا جتم ہوا۔" میں نے اس کے طنز کو نظر اعداز کرتے ہوئے نرم بلكه من شند عمار كيم من جواب ديا ..

"ابوس من نے تو مرف تھے پیدا کیا تھا تیرے ساتھ کی اور کا جنم بیس ہوا تھالڑ کی کیااول ول بنی رہی ہے۔" امال نے کمرے سے برآمہ موكر كويا جھ يري ياني اغذيل ديا۔

"امال آپ سے بات ی کرنافضول ہے ابا ي سي آپ تائي نال يه سي بري كامياني ہے۔" میں نے ایا تی کا جوش میں امال کی طرف موري ماركركتدما بلايا اوراباتي جودوباره اعي مو چھوں کو کا لے کرنے لگے تنے میرے کندھا ا ہلانے بران کا ہاتھ ایک ہا رمجرال کیا اوراب میں لكير دوسري كال يرخمودار مولى.

"مول بزى بات، بيا جان كالورا منداس برى بات نے كالا كر ڈالا ہے، ليس بيا جان اس سے منہ صاف کریں میرا مطلب بیہ جو دونوں كالون يرخط استواهيتي كيا إا عملاني كى

کوشش کریں۔" تمی نے جلد تعمر و کرتے ہوئے ا پنادوینه می اباجی کی طرف بد معایا۔ ''جل کگڑی۔'' میں نے دل میں بزارد فعہ کا

ديا كى كوخطاب د برايا-

W

W

" ال بھی بہت بری بات ہے میری بٹی رائٹر بن کئی ہے کم از کم اب اس کا مثوق اور جنون مرف كاغذ إورفكم تك محدود رب كاياتي مشاعل كى طرح بىم سب كوتخة مثل بين بنايز كا- "ابا نے اپنے گال برقی لکیر مٹاتے ہوئے کہا۔

وني كما جيا جان، عليلي دفعه البيل شيف بنے کا شوق ہوا تھا اور لبنائی، ایرانی کھانوں کے نام ير بدسر علوف نما كمان مين كمان یوے تھے اور اس سے موسلی دفعہ بیوسٹن کا شوق ہوا بورے مطلے کی اڑ کیوں کو جھے سمیت بال کاٹ كرير كن كيزي بنا ذالا اورالنا سيدها ميك اب کر کے کے ملیس سامنے والی روا آئی کا زائن میک اب اليا كيا كرودلها كالموتمست المان كي ديري دِولْها كا بارث قبل اور دلهن بوه موتے ہوئے رہ كى، الكله دن أكر خوب كتة كركي تعين امارہ یاتی کے، اور اس سے مجھلے سال سلائی کا شوق ح معاتما جب وكي جان كاسوك كا .....

"افوه تي حب مجي كرجاه وه تو بس ميرا ر جان میں تا امتان سے فراغت می تو اسے عی ٹائم ماں کرنے کے لئے مربہ تو ڈائجسٹ میں ٹالغ میرا افسانہ کئے گئے کر کہ رہا ہے کہ پی اصل ملاحیت ہے میری میرے اعدد کی رائٹر اے ماہامہ والون نے محوج تکالی۔

"سونے کی کان کھوجے تو کچھ حاصل جی ہوتا۔" امال نے تائی جان کے ساتھ یالک بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ بھینگا۔ "ارے آپ کیا مجدرہ میں رائٹر بنا ہی ابویں می بات ہے وہ وقت اب رائٹرز برجیس رہا

عنا 208 جولای 2014

"ارسلان سي سے تم سب لوگ بس اي بي حبث میرے ہاتھ سے ڈائجسٹ لیتے ہوئے باتیں کررہے ہو تی میں اگر میں ادب بیند " بيه والله " من في افسانه نكال كر کمرانے میں پیدا ہوتی ہوتی تو آج میری سے معتول میں قدر کی جارہی ہے، مگر افسوس کہ اللہ معميت محول بين-" واه واه كيانام ركما میاں نے الی جوائس اولا دکو دی بی میل کدوہ ے اور وہ جوہر النے سیدھے موقع ہر جھے سے ا بی من بیند کے والدین کا انتخاب اوپر بیٹھے کر پیول لے لیتی ہو کوئی کا پیول تک ہیں بھتی۔ تحکے اور پھران کے آئلن میں قدم رنجہ فر ماسکے۔'' ارسلان ایک بار چر پٹری سے اترنے لگا لیکن د افسوس كدييه چوانس والدين كويمي ميل دي محاے پڑی پر مانا آنا ہے۔ كئى، خيرادب پيندتو ہم سب مجى كائى بين برول "میر ہماری کمائی جیش ہے جھے معلوم اس كاكتنااوب كرتي بين وفاد کاوکے میں بہت خوش ہول کہ میری كمرين مرف تم اردو ادب كا ذوق ريحت بو جلدی سے انسانہ رہو کر اچھا اچھا شعرہ کرو دوست، میری کزن اور آه،میری معیتراب رائٹر تہاری تعریف میرا حوصلہ یو هائے کی اور مجھے ہے اور میں بے حد خوش ہول کر میلی سر کرمیول البحطا فتعيافهان لكصغ براكسائح كأجلدي يزمو كى طرح تم جھ سے النے سيدھے كام كيل تمن جارصعے عی توہے۔" كرواؤل كى، ويسي بيجھے تمہاري سديات المجي للي جب تک ارسلان افسانہ پر حتا ہے میں ہے کہتم فارغ اوقات میں بالکل فارغ بیٹینے ک آب کوانا محضر ساتعارف کروا کردی مول اس قائل ہیں وماغ کو بالکل خالی جیس چھوڑتی ہو کمر میں جھ سمیت عجیب وغریب لوگ بہتے ہیں شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے پناوی مانگما ہو تایا کی اور تانی جان جن کی جوڑی الف نون کی کا۔" آخری جملہ کائی دھیرے سے ادا کیا عمیا تھا ہے اس میں تو ان تایا تی جیں اور وجہ سارا دن اینے محرمیں نے من کیا۔ ميد يكل ستورير بيتم كرارسلان كوكا بكول كومطلوب "ارملان کے بیے۔" جواب میں میرا مکہ نسخه يردوائيال يجينے كى تكرانى كرنا بان كديددو اس کے بازو پر پڑنالازی تھا۔ " إن .... إن إع، اف توباري كم تو ى يج ين ارسلان اور كل " يكي دو على اليهي كا شرم كروء چى جان تمهاراب جمله س كيتو جوده مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول " بجدایک می کن اجھا" یعنی کہ میں میری امال طبق روین کروے، پیا جان کے کال تہارے، ابا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں ابھی تو منتنی ہوتی ہے بیج تو شاری کے بعد..... نون (ہا میں بالکل تھیک جانا آپ کو کیسے پید ارسلان نے بوی نی عورتوں کی طرح کال سنتے

موئے خود پر جرا کنٹرول کرنا ہدے گا۔" \*\* '' کچ اماره تم رائٹرین کئی ہو؟'' سے جملہ خوش یا جرت برے کیج میں بیس بلکہ کائی کرب تاک انداز میں اوا کیا گیا تھا۔ میں دور میا میا تھا۔ ''یارتم انسان نہیں بن سکتی۔'' میرے اقرار ِ ے بہلے ایک اور جملہ ادا ہوا۔

كرميلا بوسيده تميلا كنده يرؤالي جس مي مسودہ کئے بے جارے کھومتے تھے اور چندرویے کمرلاکر بیوی کی تعن طعن منتے زندگی کی گاڑی بنا پٹیرول کے تفسینے کی کوشش میں آخر کار تپ دق کے مریض بن کراس دار قانی ہے کوئ کر جاتے تھے اور کھر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائٹر لاکھوں میں کھیلا ہے ایک آدھ ڈائجسٹ میں رها کے دار قبط وار باول لکھ لوتو اچھے بیسے ل جاتے ہیں اور اگر نسی ویلے جینیل کے تلے ڈائر کیٹر کی نظراس ناول پر پڑھائی تو مجھو نیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے بینے ایک اور شمرت الگ پھر میرے انٹروبو چھے گے، کی وی چینلو بر دورو کھنٹوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا

''اور ناظر بن و قارئین کے مبر کا امتحال مجھی۔'' تمی نے یات کا کینے ہوئے جلی مسکراہٹ کے ساتھ میرا جملہ کمل کیا۔

''ارے بیٹا میراغروں والی ٹوکری سرے ا تارکر نیچےر کھ دے ، شیخ جلی کی اولا داب جا جا کر يُن مِن كب سے ركھ برتن دهو چرآلو يالك بھی پکانا ہے۔''امال نے طنز کا تیر مارتے ہوئے ایناحکم صا در کمیا۔

ابانے ایف ایم پر لکے گانے کو مخکاتے ہوئے بلٹ کرامال کو کھورتے ہو جھا۔

"آپ کو-" امال کے صاف سیدھے کورے جواب برایا اثبات میں دھیرے سے سمر ہلاتے ہوئے گانا سننے اور منکنانے میں مشغول

رلائے گے، ہنائے ڈالے کے نيال تآل نيال "افوه یهال تو گھر کی مرغی دال برابر بھی

جیس اب آب ایک عظیم رائٹرے گندے مندے ہے برتن رھلوائے کیں اور اس کے حسین ، کول اور نا در خيالات وتصورات كويا لك كى جنديا من جھونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی۔ ماڈرن چنگیز خان امال ہم خود پر سیتم مہیں ہونے دے گے اس وقت تو جھے ایک سے افسانے کا یلاث بنانا ہے آ مد ہوری ہے میں واش روم جا ری ہوں ایک وہی واحد جگہ ہے جہال پر جھے ظالم دنیا ڈسٹر ہے ہیں کرسکتی۔" آخر میں جی اینے والدين كي اكلولي نورچيتم على اليي با تيس كرنا تو بيتي محص میں ای ناقدری دیکھ کرفوراً واش روم کی جانب پیش رفت کی سی جانے وہاں بہت اچی آمد موتی ہے، آئیڈیاز کی آپ کس طرف دھیان دے کرناک پر ہاتھ دھررہے ہیں۔

"الوالك نيا ورامه شروع آتے بى كام كان. . كي مين اوراب بالكل بي كي كام سے" الال نے ماتھ کو پکڑے بزیزانی۔

" چھوڑے چی جان اسے لائے یا لک دے میں ایکا تی جول۔ " محی نے یا لک کی توکری کی جانب ہاتھ بڑھایا اور میں بیسب و یکھتے واش روم کی جانب چل دی۔

"ارے آپ لوگ كرهر ميرے سيھيے آ، رے ہیں جائے اینے کھیکام نیا آیے تب تک میں کہانی کا بلاث سوچ لوں اب تو سنب کمر والول كوروز واش روم كے باہر ميرا انظار كرتے

عندا (210) مولانى 2014 عندا

اس منے قسمت الیمی ہوتو بی مقدمہ جیتے ہیں ير موتوسي كيا لكما ہے تم نے " ارسلان نے

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

چلا؟) ميري امال بين وجه كمر بيني كر جمع يرحكم جلانا

ہے میرے عزیزی جان اباجان ولل میں اور جو

در کت ان کی تحریمی الل کے باتھوں نی رہتی

ہیں وکسی شاید عدالت میں نتج کے ہاتھوں ان کی ،

W

W

W

S

C

ONLINE LIBRARSY

ہوئے اینے شرار لی کچے سے مجھے تاؤ دلایا اور

ميرے خطرناك عزائم بمانتے ہوئے فورا سلح جو

"احیما وکھاؤ کون سا افسانہ ہے تمہارا ذرا

انداز مِن ہاتھا ٹھائے۔

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

انثروبولياجائے گا۔"

W

W

W

m

اليمي كما بين يزھنے كى عادت ڈا کیئے اردوكي آخركوا كتاب ونيا كول ب آوازه گردی ژائری ..... ابن بطوطه ك تعاقب من الم طلتے ہوتو چین کو جلئے 🖈 تحری گری پھرامسافر ..... 🖈 خطانتا تی کے ستن کاک کوتے میں ..... ایک عاندنگر بادنگر دل وحتى ..... آب ہے کیا پردہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعداردو انتخاب كلام مير ..... دُ اُ كُثرُ – يرعبدالله طيف نثر ..... طيف غزل طيف أقبال لا بهورا كيڈي، چوك اردو بازار ولا ،ور

W

W

W

ٹمی کوا چی کہٹی سے شہو کا دیا۔ ''افور میں جوا بارس

"انوہ یہ میں ہوں ارسلان بھائی نہیں جس کی پہلی تم مہدیاں مار مار کے توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہو باتی اور ویسے بھی یہ میں اپنی مہندی پرگانا نہیں گاری بلکہ تم دونوں کی مہندی پرگاری ہوں۔" تمی نے اپنی وائیں پہلی کو سہلاتے ہوئے جزیز انداز جھے اطلاع فراہم کی۔

بدلدلیا۔
''ہاں خودتو جسے سردہائی کی ہیروکین نی
بری شریاری ہوناں۔'' میں نے بھی ادھار رکھنا
مناسب جیل سمجھا۔

"ا تي بيآب سب كول جرت سے والنمين بالنمين سر بلات مهم وونول کی بالنمس سن رہے ہیں اتن کرسیال خالی برس میں جلدی سے سنبال کر بینے جائے اور ہماری مہندی کی رسم کا الجوائے كرئے كيا كبا آپ توميرانيا افسانہ يڑھنے کی تلاش میں چرمیرے کر ہطے آئے ہیں کہ می مائٹر کا کوئی افسانہ ڈانجسٹ میں شالع کیس ہوا، بس سہ جی ایک الگ بی داستان ہے کھین در میں مہندی کی رسم اوا ہو جائے بیالوک جھے کہنا لگا کر کمرے میں رکھآئے الوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الغاظ منہ سے نقل رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرضے کی رسم ہو جائے پھر یہ سات مولی سہالتیں مجھے میرے مرے میں چھوڑائے کیں وہال برآب سے آرام سے بات ہوگی۔" " الى تو ميں كهدرى ملى كد بنا تو رائشر تفا مجھے اور بن کی دائن (ہائے دائن بنے کا مجی براحرا

ہے افسانہ پڑھ کیا تو میں جو ہا ہر لکلٹا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثر بن میں شامل ہو جاؤں گا۔'' ارسلان نے دانت کچکھائے۔

" بھائی پھی جان کہ رہی ہیں ، جن ہیں کانی شکائی شکھ سے اور آپ کو شند لگ کی تو میڈیکل سٹور کی دوائیاں آپ کو خود بھائتی پڑے گیں جو آیا جان انہیں ہونے وے عے آیک کولی کا بھی تقصان منظور نہیں انہیں اور ان کی وخر نیک تو لکڑ پھر مضوط ہیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اچھی باتوں کا ، مضوط ہیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اچھی باتوں کا ، انجھی تھیجت کا اور نہ شخش کا لہذا اندر آکر کھانا کھا گیں۔ " نمی نے برآ مدے ہیں کھڑے اپنے دیوے اماں کا دیدے مسکراتے ہوئے اماں کا دیدے مسکراتے ہوئے اماں کا دیدے مسکراتے ہوئے اماں کا دیدا میں بیدے اماں کا کھانا اور دائیں بیدے مسکراتے ہوئے اماں کا دیدا میں بیدے اماں کا دیدا میں بیدے کی ہوئے اماں کا دیدا کی ہوئے اماں کا دیدا کی ہوئے اماں کیا ہوئے کا دیدا کھانا اور دائیں بیدے کھی۔ دیدا کی ہوئے اماں کیا ہوئے کی ہوئے اماں کیا ہوئے کی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے کی ہوئے کی

'' چلوامارہ اندر چلتے ہیں۔'' ارسلان نے حجت کمٹرے ہوئے ہوئے کہا۔

" میں تم جاؤش ایمی ایمی ٹی کہائی کے بارے میں سوچوں گی آمہ ہوری ہے۔" بارے میں سوچوں گی آمہ ہوری ہے۔" "او کے ایز یو وش۔" ارسلان کند سے ایکی

اعدرجلاميا

سنسان من من اکلی بیٹی باہر کوں کے بھو کئے، جیت پر بلیوں کی ٹرائی اور کیاری میں جیسٹ پر بلیوں کی ٹرائی اور کیاری میں جیسٹر کی آواز سے تھرا کر سماری کہائی کا پلاٹ بھول بھال کی جیسے تو لگ رہا تھا کہ بھی کہیں سے اچا تک مجموعت نکل آئے گا میں تو جارتی ہوں اندر آپ بھی اپنے تھر سمدھارے۔

مہندی لگا کے رکھنا ، ڈونی سجا کے رکھنا مختے لینے اور کوری آئے گے تیرے بجنا شاوا اوئے اوئے اوئے ساوا اوئے اوئے دیکھاتو شرم کر ٹی اچی مہندی پرخودی گائے جاری ہے۔" بیس نے ساتھ بیٹی

[ کرم بچارے کی قسمت انھی) گھر کی مصیبت کھر میں بی رہے اس کئے ایک سال جل میری ارسلان کے ساتھ متننی کر وی گئی ہے بس اب تی کے بہشتے ہونے کی دریدایک بی ساتھ ارسلان جھے کی اور اس کے ان کونما ویا جائے گا تھیبتیں ایک دوسرے کے کلے ڈال دی جائے کیں اور الله كالشكر مي كديميري الكوفي متدكا رشته دوريار ككزن كرساته طع ياچكا إدراب دونول جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تیاریاں ہوری بیل اور میں تین اماروعلی کے بارے میں تقعیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو بوز کے ذریعے مجھے انھی طرح عانة رب مع جس من من قلمفياندا عداد من بنایا کروں کی کہ بھین سے ہی جب بیجیاں گڈے كُرُيا تُملِيحُ كَا حُولَ مِالِي مِن مِن مِن مَا مِرْدا عَالب، دامن مومن كوير مناكا شوق يال ري مي (الك بات ہے کہ آج تک البیل کیل برا ما بی اشعار اور ادهر اوهر سے نام بی من رکھے ہیں)

W

W

W

m

"امارہ کی چی بیرہ تم نے سامنے والے ظفر اور ساتھ والی سونیا کا نیا کور محبت نامہ لکھ ڈالا ہے اور نام مک جیس بدلا ظفر کو جب سونیا کی پانچ بھائیوں نے کٹ لگائی تھی وہ بھی لکھ ڈالی ہے بھائیوں نے کٹ لگائی تھی وہ بھی بول کھ ڈالی ہے جولن ترانیاں کی تعین وہ بھی جول کی توں لکھ ڈائی جی بیا اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بیا اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بیا افسانہ بیرہ اور اور تھی میں جو آپ کے ساتھ محو انظر دیو تھی، جو کہ کرا چھی۔

" ہاں تو رائٹر اپنے اردگرد کے ماحول سے می متاثر ہوتا ہے۔ "میری گردن اکڑی۔ "اور جوسونیا کے بھائیوں یا ظفرنے تمہارا

عنا 213 جولاى 2014

عندا (212) مولاني 2014

قون نمبرز 7310797-7321690

آتا ہے بڑے ترے افغارے ہیں سب آج کل میرے) وہ کیا ہے کہ میں کسی آنو کھے اور اچھوتے موضوع بركوني كماني لكسناجا ورعى جول تاكرايك دم سے بی مشہور موجا وں دو ماہ سے اس اچھو تے موضوع کی تلاش میں خوار ہور ہی ہوں جب تک آپ کے یاس پورامشاہدہ اور مل معلومات نہ ہو آب المحى كماني كي لله سكت بين تب مجمع اين تازک منف ہونے پر قدر ہے افسوس ساہوا لڑکا ہوئی تو جب جاہتی ادھرادھر تھوم کرخوب ساری متعلقه معلومات حاصل كريتي اورتب عي مجهداين اتی قابل رائٹرز کوخراج محسین چین کرنے کو دل عا ہا تھ بہت ی رکاوٹوں کے باوجود انتا اجھا اور عمل مفتى بين اب ديلهي ايك دن بيشي بنمائ جرے يركماني لكھنے كا خيال آيا السوس كه دور نزدیک تک مارے خاعران میں ایک می جودا موجود میں جس سے میں اس کی کہائی سنسلتی (میرے بلند آواز انسوں کرنے پر اماں کی چپل نے سیدھا میری کمر کا نشاندلیا) ادر ای کزن کی شادی بر جہاں کھے ججڑے اینے من کا مظاہرہ الدون فاندخوا تين كرمامن كررب يتع جمع ائی کیائی کا مواد اکٹھا کرنے کاسٹبراموقع مل حمیا میں نے ایک مریل می ست الوجود لا کی میرا مطلب ہے ججڑے کو اینے پاس بلا کر اور مو کا توث د کھائے اس سے اس کی داستان سنی جا بی تو بانی سب بھی تالیاں بجائے اور این بجوعری آواز مل گاتے میرے اردرد اکٹے ہونا شروع ہو ميك الال في برار روي دے كر جان چيراني اوركمرا كرجوهيم خطابات سيانواز واووآب ند ى جائے و اچھا ہے كى كى مرح بس بس كراب کی آ عمیں مجی تم ہو جائیں گی، ایک روز دروازے پر صدا لگانی بمکارن سے جواب کی

W

W

W

m

اين ما تنف والله بجول كواكشا كرليا اور جوانهون نے اللے کی صدائیں لگا کرآفت کانی سورویے دے کر بھنکل کیٹ بندکر کے میں نے اپن جان چيراني امال اگراس دوران آجاتيس تو سويي ميراكيا حشر بوتا."

ہیں ایک دن خیال آیا کہ کوٹر کواستعارے کے طور براستعال كرت موسة آزادي كيابك كهاني للمى جائے للنداروز شام كوچيت برجا كر كيوتروں کی حال ڈھال کا مشاہدہ شروع کیا ادر تیسرے بی دن اماری چھٹی حس نے گڑید ہونے کا احساس دلایا وه مشنج کونر باز انکل جارای محور محور کر مشاہرہ کیے جا رہے تنے ان پر اور اپنی کھائی کے خیال بر منی ڈالتے ہوئے بزیزاتے يقيح علياً ئاب آب ي مناعي رائر كى زعركى نس فقرر شوارے آپ لوگ تو چند لحوں میں کیائی بر حراب التم يابر على سندد عدالت بين آب کیا جانے ہم رائٹرزئس مشکلات سے دوجار مورایک کمالی حریر است میں اور جناب بداود شیر یک والے جی امال سے بل کئے تھے رات کو جب بمى للصفى آمد مونى للتى اور لائت مكت ہونے ير ہم موم بن كى روتى من كاغذ ير آ رهى تر می لکیریں تھنچے لکتے توامان ایک پیشکار بردی۔ " " آتے بی خدا نے بس بورا بورا رکھا ہوا ہے اور سے اندھرے میں للے کر نظر کوا کر

لبورے سے منہ پر عینک ہا کر بیٹے جانا رخم کھا ارسلان ہر۔'' لو کر لو ہات اس دل چلے جملے کے بعد كون ى آمه اوركون مي كماني جل مجس كرسوما عي ہوتا تھاسوہم وہیں کرتے تھے۔

اجى ہارى اچھوتے موضوع كى الاش كى مہم جاری می کہ امال نے میری اور ارساؤن کی عرارس کی ادر پھر مجھے اس کمر سے رخصت

اور بول ہم رائٹر بننے کی بجائے دہمن بنادسے کے لین آپ قرند کرئے ہارے ایر رکا رائٹر انگرانی لے کر جاک اٹھا ہے اب کیس سونے کا بس ایک اجتمے ادر اچھوتے موضوع کی میل معلومات کے ساتھ الاس مے منے ای ایک کمالی مجر کادی ہے اورآب بھی نہ بھی امارہ علی کے نام سے لکھاافسانہ ڈائجسٹ میں ضرور پڑھ کر لطف اندوز ہو گئے تب کونی بات یا کام کروں وہ بمیشہ کہتی ہیں اللہ نے تك بر ماه والجست يوع اور مارے متظر سب ولحد مجمد دیا سوائے معل کے اور میر کہتے رہے اور ہاں اگر آپ بھی جمیں کوئی موضوع لکھ ہوئے ان کے جربے کے جوتا ٹرات ہوتے ہیں كر الله و ال من كونى حرج الله الله على على وين آب كيول إن جرامل موضوع كي طرف فارخ وماغ من آمد موتى للهدد العصص بلكماس آتے ہوئے اس روز میں ارسانان کو تھیرے اس سليط مي آب ميري مدداسي خطوط ك در يع بات يرقال كردى مى كداح كل ايك مزارير يجيح كا اوراب من اين اعرر كرائم كودواره عرس منايا جاريا تغاادر ميله كاامتمام تعاجس ممل سولے بیں دواہ کی اس کے لئے ہررکاوٹ کوجیور سرکس بھی تھی ہوتی تھی وہ مجھے تین جار ردز تک كر كے افعانے محقى رہون كى بيرميرا آپ سے مرس دالول سے ملانے لے جاتا رہے تا کہ میں ان سے معلومات الشي كركے كياتي لكم سكول

کرانے کی ایک ٹھائی کہ جھٹ یٹ بیاہ کرتے

ہوئے آج میری میندی کی رسم ادا کی جا رتی

ساتھ میں ارسان ادر تی کی جی ہے، ارے بھی

ان کی جی تو شادی موری ہے ارساؤن کی جھے سے

اورى كي اين دو الج سے آب امال كى طررح

جھے کیوں کھورد ہے ہیں اس بات پر میں جب می

بتائے بھلا اس میں اعتراض کا جواز کیا تحریات

ری میری قسمت ارسلان تو میری فرانت مجرب

دلائل سے قائل بھی ہوجاتا مرامال کی من کن کی

مرا مطلب مرے معتبل کا ڈرادنا نعشہ ایا

ممينيا كرابات بال كرواكري دمليا كرادي تو

اے شوق کے باتھوں کوئی چن چرمائے کی ادر

اس سے میشتر کہ تانی جان کا دل ای ہونے دالی

بیو سے اس کے کرولوں کی بناء بر کشا ہوفورا

شادی کر کے بلا ٹالے شادی کے بعد کرستی اور

بال بجول (ائے الله شرم آئی) على الجه كريدائش

بنے کا مجوت اتر جائے گا اب مملا بنا وُمقیتر کے

ساتھ سرنس جالی خوب تھے کی میرسب جملے

برآمے میں کمڑی الال بی جیسی من کن کی

عادت لئے تی نے سے اور بعد میں جھے سائے

حبث إلى مائع جاكر ميرا ذرادًما نعشه

عادت تجم الحرولي-

البھی کما ہیں پڑھنے کی عادت ڈ ا<u>لی</u>تے خارگندی .... دنیا کول ہے .... آواره گرد کی ڈائری .... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... طنع ہوتو چین کو چلئے ..... تكرى تكرى تيراميا فر ..... 🜣 ا خوانای کے ....

W

W

W

S

0

C

0

اردوکی آخری کمآب .... استی کے اک کو ہے میں ..... ایک

المارے سامنے ایک کینز باز انگل رہے

2014 مرلاء 2014

مولاني 2014 مولاني 2014 مولاني 2014

داستان سننا جائی تو اس نے اشارہ کرے ارد کرد

موجود ہراؤ کی کے چبرے براکھا ہوا تھا۔ "اونهه مبایه جوخوش تبهارے سامنے کھڑی ہےاہے و کی کر بھی تہیں لگتا ہے کہ اتا اسارٹ بنترسم بنده اس کا کزن موسکتا ہے؟" رمشا پراد نے مستحرا ڑتے کہے میں وریافت کیا تھار مشاہزاد

W

W

W

" تمہارے است ہندس سے بندے کے ساتھ کا لج آنے کے بعد بھی خیریت ہوسکتی ہے كيا؟ ويسے تنجي تنجي بناؤ خوشي سداتنا في فتنگ بنده کون تھا کرن ہے کیا؟" فائش ائیر کی صانے تجنس بمرے لیجے میں وہ سوال کیا تھا جو وہاں

" آب كب والهل آئ اور يتايا كول مين او ہاں کیے ہیں آپ؟" تابوتو زمم کے سوالات اس کی تیز تیز چلتی زبان سے ادا ہورے تھے، خوشی اس کے چرے سے ظاہر موری می ، کیونکہ اس دنیا میں موجودوہ چندلوگ جن سے خوش بخت ایراہیم کی بنتی تھی شاہ میر احتشام بھی انہی چند لگنے يخ لوكول من آتا تفا\_

"اف النے سارے سوال ایک ساتھ چلو جواب دسینے کی کوشش کروں گا۔" کہ کر شاہ میر نے گاڑی پڑھالی تھی۔

☆☆☆ : "خوشی" کالے کے برے سے گیٹ سے سامنے شاہ میرنے گاڑی رد کی تھی، وہ ایک بار پھر اس کاشکر بیدا دا کر کے اتری تھی اور ابھی بمشکل دو قدم عی چلی می جب پیھے سے شاہ میرنے پکارلیا تھااوراس پکار برخوش کے ساتھ ساتھ چنداورسر مجني مرك تقي

"مير ائي فائل لے جاؤ۔" شام مير نے آساني ريكو كي فائل اس كي جانب بروها أي تحي .. " او هینلس -" فائل تنها کرده واپس مژانخا، وہ چند سکینڈ زوہیں کھڑی رہی پھر کیٹ کی جانب بردهی تھی اس جھکائے فائل سینے سے لگائے وہ اندر داخل ہوئی تو کیٹ کے یاس موجود دوستوں کے جھرمٹ کوائی طرف متوجہ یا کر مسمحکی تھی۔ " خريت؟" اس نے ايرواچكاتے يوجيما



گلالی بھیکتی ہوئی ترو تازہ می صبح میں وہ سفید بور نیفارم پہنے ہلکا گلانی وویشہ شانوں یہ سیٹ کیے کندھے ہر بیک اور سینے سے فائل لِگائے منتظری کھڑی تھی سامنے کالونی کی سڑک بلکی بلکی دهند میں کیٹی ویران می پردی تھی، رسٹ واج ير نكاه وال كراس في إيك بار يم تشويش بحرى نظر بند كيث ير ڈالي تھى تھي يا تير ماؤس كا كيث كملا تها اورسياه كرولا بابرتكى محى اور كارى ك يتي يتهي امثال بهي" خوشي ساه شال لين سول مول كرتى امشال في است يكارا تھا۔ "كيا مطلب تم كالح تبين جارى؟" إس

W

W

m

نے مشکوک نظروں سے اس کے طلبے کو و مکھتے

''اونہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم عاچو کے ساتھ چلی جاؤ۔" وجہ اور مشورہ دونوں سأتهرماته يتحيه

"كون سے جا جو؟ كيے جا چو؟ كس كے عاچو؟" حرت سے أسميس بليات اس في المشال كوكھورا تھا\_

''میرے چاچوایس کی شاہ میراخشام۔'' امشال نے جوالی تھوری سے نوازتے چاچیا کر کہا

"شاه مير لا بور سے آ ميے؟" خوش نے جوش سے بوجھتے ورا سا جھکتے گاڑی میں جھانکا تھا، جوایا شاہ میرنے مسکراتے ہوئے سربلایا، وہ امشال کو ہاتھ سے گذیائے کہتی فرنٹ ڈور کھول کر

2014 فيلاغ 2014 منا

روحینہ جا تی کی بہت قریبی دوست کی بیٹی اور ان کی ساری میلی ہے آگاہ تھی، رمشاکی بات بر ایک کمیح کوسناٹا جیما حمیا تھااور لڑ کیوں نے خاصی حیرت ہے رمثایزاد کودیکھا تھا کہ آج کوئی خاص دن عی تعاجب رمشانے خوش بخت ابراہیم کے مند للنے کی جمت کر لی تھی ورنہ عموماً ساری فائل ائیر کی لڑکیاں اس سے فی کے بی رہی تھی کہا ہے موقعوں بروہ منہ بیٹ ہی جیس ایسی خاصی بدلحاظ مجى موجايا كرتى تهي مرآج والعي كوني خاص دن ی تقاہمی وہ رمشا کی طرف دیکھ کر ہولے ہے

W

W

W

ρ

0

m

"اور تمہارا این بارے میں کیا خیال ہے رمثاه مائنته مت كرنا تمرتم نان مشعل او مامه كي جیوٹی بہن لکتی ہواور بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا مئلہ ہے؟" رمثا كوايك بى وار من جاروں شان حیت کر کے وہ صاوغیرہ کی طرف مڑی تھی۔ ''مسئلہ خمہارا اتنے ڈیٹنگ بندے کے ساتھ کا کی آنا ہے؟" ماریہ نے اینے چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہوئی میں سے باور کروا ما تھا۔ "ر اس نے اظمینان سے بیک میں باتحد ذال كربل نكالي تقي مجررير اتاركر منديس

"الیں لی شاہ میراخشام ہیں امثال کے عاجو "الارواه سے کیج من کبد کراس کے ان سب برنظر دورًاني جن من بيخبر سفة على سلملى

" جاج امثال کے اور ساتھ تمہارے سب خرے نان؟" رمشا کے کیج میں موجود حسد ا ہے اچھے فاصے اطمینان میں جنلا کر کیا تھا۔ ''اِب تم لوگ جو حا ہو مجھو میں ما بندی تو منیں لگاسکتی "مابقہ کیج میں کہ کراس نے ان مب کے سینوں میں ایکی خاصی آگ لگائی اور

ایک سمت کوچل دی تھی۔ **☆☆☆** 

وه جس وقت ممر واليس آني موائ تاكي جان کے بھی اینے کمروں میں آرام کردے تھے ادهراس نے لاؤرج کا دروازہ کمول کر اعرقدم ركما تعاا دهرانبوں نے طنزیہ بنكار بجراتھا۔

" نوا منی شفراوی صاحبہ بورے شر می لور لور چرنے کے بعد، میزوفت ہے ان کا والیس آنے کا بھیا ہم تو مچھ کہ بھی تیں سکتے کہ ادمر منه سے الفاظ نظے ادھر شیرادی صاحب کے مزاج برے، ایک تایا صاحب ہیں جنہوں نے اتنی عبه دے رقع ہے ہمیں کیا خود عی جیکتیں سے

" آپ کیوں اینا بلڈ پریشر ہائی کردی ہیں جائتی تو بین آب کی ان ساری با توں کا جھ بر کوئی ار مجن ہوگا۔" سر میاں جڑھتے اس نے دانستہ ووكيا تماجوا بيل آك لكاجاتا تما\_

'' ہاں جاتی ہوں اثر ہوتا تو اب تک چگو مجر ياني ش ووب يكل موني-"

"بالكل يمي تو من نجي آب كوسمجما ري ہوں۔" آخری میر می پر تھیم کے اس نے کہا اور بعیاک سے کرے میں مس کا کی، پیچے دو جول بول كراينا غعيه نكال ري مين -

بک وغیرہ رکھ کر اس نے منہ دھویا، یو نفارم پینے کرکے وہ مجد در ہو جی بیٹی رع کی بے تعاشا لئی بھوک کے باوجود دہ اتن جلدی نیجے جانے کا رسک بیں لے سی می تقریبا آدھے کھنے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا تائی جان انے کرے میں جا چی ہوں کی اس نے بہت آ منتلی ہے ورواز و محولا نیج جمانکا اطمینان کر لینے کے بعدوہ نکھے یاؤں سیر حمیاں اتر فی مکن

ابراہیم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آنجی جاتا مِن چلي آئي تھي، آلومٹر کا شندا سالن اور آ دھ جلي توایک کھنٹے کی کال میں مانچ منٹ اس ہے جمی رونی بہت عرصہ ہوا اب اس نے ایس یا توں پر جرجريت يوجد لي جاني مي-اداس مونل مجور وبا تما، وي آده جلى رولى كماكر اس نے دیکی میں موجود بوائل دووھ سے آدھ كب لے كر اسے لئے جاتے بناني اور واليس كرے من آئى كى، بلزىر بيشكراس نے اس کی برواہ کرتے اس کا خیال رکھتے، وہ سب طائزانہ نگاہ بورے کمرے میں ڈائی تھی، بہت برانا سا دادی کے زمانے کا بیڈانتہائی شکستہ حالت میں موجود دو کرسیان، تونے ہوئے شیشے والا درینک میل، باہر سے آغا باؤس کی شان و شوکت دیکیر کون اغدازه لگا سکتا تھا کہ اس شاغرار ہے آغا باؤس میں ایک مرواتنا برحال

"او شف" جلدی جلدی یاتی کے جار جیاے منہ بر مار کراس نے بالوں میں برش چیرا اور تكل آئي، مك باؤس كے باہراس نے أيك کیے کورک کر سالس براہر کی تھی چمر اعد واحل

"كُوجي بوكيا فرض اداء الله الله خير صلب"

تعنى اس كاخيال جيس تما توباتي نسي كو كيايزي تعي

اسے فاصلے ہر رکھتے ہتے اور وہ سب سے دور

اس کی جب آ کھ ملی ساڑھے یا مجے ہورہ

فاصلون برجا كمرى موتي مي-

اور جب سکے مال باب کواس کی بروا و تیل

W

W

W

a

0

C

S

t

"السلام هليم آيي!عمراور حديد کبان بن<sup>ي</sup>"" "وعليم السلام!" عطيه آلي في سلام كا جواب وال كلاك في طرف وكيد كرديا تماجس كا مطلب تھا كروه ليث ب، وه سر تھيا كرره كي تكى-"اعر بیٹے ہیں دونوں۔" وو ان کے متانے برسر مالکرا عدر کی جانب بر حال می جمراور صديد كو تيوس يرمانے كے بعد وہ بابرتكى تو قدم خود بخورتا ثير باؤس كى جانب اٹھ كئے تھے۔ "ارے خوشی آؤ ماں، پچھلا ہفتہ کہال عًا بُ ربی؟" شانہ نے اسے دیکھتے بی خوشد کی ہے دریافت کیا تھا۔

" يسي إن آب؟ اورامثال كهان بع؟" وصلے وصلے اعراز من صوفے مد بیٹھتے اس نے دوموال ایک ساتھ کیے تھے۔ " فيك بون اورامثال مودى لكات بيمي

2014 جيلت 219

2014 مولاي 2014

WWW.PAKSOCHTY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARS FOR PAKISTAN

اور پلی حالت میں ہمی ہوگا اور کمرہ بھی کس کا آغا

بادس کے مالک آغا ایراجیم کی اکلونی بینی خوش

لايرواني كاشكار سي ال باب كي آليل من من

مہیں تو نب کیسے ستی تھی، بہت جلدان وولوں نے

ائی راہیں الگ کرنی میں ماں اسے باب کے

یاس اور باب ایمی مال کے ماس چھوڑ کر بھول کمیا

تماء الكينة بسموجووكروزون كايرنس اورطرت

دار خوبمورت بوى، اے يكھے كى ياد بعلائے

ہوئے میں، مرتبس اے ایے چیے موجود لوگ

یاد تھے، بڑے بھائی صاحب اور مجھوٹا لاؤلا

بمانی، جنمین اس نے کاروبار کروایا اور برجانے

میں مدودی، ماں جے وہ سنی بی بارائے ماس بلا

چکا تھا، بھا وجیس اور ان کے بیجے جن کی فرمائٹیں

وہ بڑے جاؤے بوری کرتا تھاءاے سارے باد

تھے، بڑے بھیا کے شنم ادشیراز اور نیہا چھوٹے

بمانی کے جبیب اور سارہ سب کا اسے خیال تھا

اکر یا دہیں تھی تو اپنی اکلونی بینی خوش ، آگراہے بھی

بھولے سے بھی خیال میں آیا تو خوش بخت

وو يليم جيس محى باب كى غفلت اور مان كى

بخت ابراہیم کاءاس نے یاسیت سے موجا تھا۔

PAKSOCIETY1 T PAKSOCIETY

'' بما بھی پلیز میری شرے کا بٹن لگا دس'' شاه میر کھ جلت میں اسے روم سے نکلا تھا۔ "اوشاه ميرر كه دو بعد مين لگا دو تل-" " ' ' بنیں بھا بھی مجھے ابھی مہننی ہے۔'' "اچھا چلو رکھو میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں ۔'' وہ اٹھنے کی تھی جب خوشی نے انہیں رد کا "رہے دیں آئی و آپ جائے پیش میں لگا دی ہوں" اس نے آئے بر ھاکر شاہ مرک ہاتھ سے شرٹ لے لی جی۔ زیو کے ساتھ مل کر اس نے جلدی جلدی برتن دھوئے کین صاف کروایا، وہ بہت تیزی ہے ہاتھ چلا رہی تھی ، کہ ابھی اسے میڈم صائمہ کے دیے ٹیٹ کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے ده بابرتقی او کارنرسیند پرر کھے سلسل بجتے میلی فون نے اس کے آگے برصتے قدموں کو رو کا تھا، اس نے اردگرونگاہ دوڑائی مجرنا جارر بیورا محالیا تھا، ودمری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرمری اعراز میں انہوں نے اس سے بات كرك المعاه ون تايا جان كوريين كوكها تحا، دستك وے کر دہ تایا جی کے کمرے میں چلی آئی می و نون البيس پکڙا کرده با برنگل ھي۔ "ارے بیہ کیا میں رد رعی ہول۔" سرمیاں جرمت اس نے بہت جرت سے خود ہے موال کیا تھا اور آنکھوں ہے بہتے آنسوں کو

W

W

W

ہے ہیں ہے۔ سینٹ کے کھر ورے بیٹے بردہ بہت خاموش سی آنکھیں موتر بیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیرد ں نمی تھی اور بلکوں میں داختے لعرزش وہ بہت خاموشی ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مجر وہ تک سک ہے تیار حسب عادت فائل ہے ہے لگائے کیڑی تھی، جب بلیک کردلا اس کے نزدیک آرکی تھی۔ ''خوشی آ جاؤ۔'' شاہ میر نے ذرا ساشیشہ ''فوک ال ۔ نکاراتیا

نچ کرتے اے پکارا تھا۔ ''نہیں میں چلی جاؤں گی، روز آپ سے انٹ لیتے اچھی لگوں گی کیا؟''

'' آپ کو خواد مخواه زخمنت ہو گی۔'' ڈور کولتے اس نے کہا تو وہ سکرایا تھا۔

"ہمارا راستہ ایک بی ہے تو زحت کیمی؟"

ارل سے انداز میں کہتے اس نے گاڑی آگے

بر صالی تھی خوش نے کچھ چونک کراس کے دجیہہ
چرے کود یکھا تھا۔

**ተ** 

آج خلاف معمول وہ پورے ایک ہفتے بعد تاثیر ہاؤس آئی تھی۔ م

''آئی ہے مبری منڈی کیوں لگارٹی ہے؟'' ان نے شانہ کو ڈھیروں مبزیوں سے نبرداڑ ما ریکھ کر بوچھاتھا۔

'' بیسارے شاہ میر کے شوق ہیں۔''انہوں نے بے چارگی ہے کہا تھا۔

"میں ہیل کرادد ل-"

" میں چائے بنا دد۔" شانہ کی بات پہوہ اسر ہلاتی کین کی جانب بر همی تھی۔

""شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ گھر پر عی

مہد۔ ''او کے۔'' تین کپ ٹرے میں رکھے دہ لادُنج میں آئی تھی۔ منن تورمہ ہے گا ادرا عالمی جب تک دسر خوان پر سبزی نہ ہو کھا نا نہیں کھانے اس لئے آلومٹر بھی ہے گے، شنم اونے ناریل پڈٹک کی فرمائش کی ادر سارہ نے چکن سلڈکی ، دہ مینونتا کرایک کمھے کورکی تھیں۔

"" مشروع کرد، کوششیں کرنا سارا کام دفت برخم ہو، آغا تی کھانے میں دیر برداشت جین کرتے، میں روحینہ اورسارہ کو بھیجتی ہوں۔" اپنی بات کھیل کرکے دہ باہر نکل گئی تیں اور خوشی بخو بی جانتی تھیں نہ انہوں نے روحینہ اور سارہ کو کہنا ہے اور شہ بی انہوں نے جھانگنا ہے، ہاں جب ہر چیز تیار ہوجائے گی تب وہ اسے پکن سے فیمل پرلگا دیں گی اور سارا کریڈٹ ان کے نام، مگر بہت عرصہ ہوائی نے الی باتوں پر رنجیدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔

**አ** አ አ

وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، مولی اللہ ہونی ہوتی ہوتی ہوتی ہون کر اس نے دودھ ڈالا جب شخراد پکن میں داخل ہوا تھا، خوتی جلدی سے چار کپ چاہئے بتا دُاس سے میں کباب سکٹ دغیرہ رکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ میں کباب سکٹ دغیرہ کرکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ می آڈردیا تھا خوتی کا دماغ سکینڈ میں گھوما تھا۔

"آپ کونظر نہیں آ رہا میں پہلے ی کتنی مصردف ہوں آپ ہدا ڈر جا کرائی پیاری بہن یا اوالہ محتر مہدوریں۔"

''خوتی میکون ساطریقہ ہے بات کرنے کا ' تمیزئیں ہے تہمیں بات کرنے گی۔'' ''نہیں کو ہیں سر جھرکسی نہ سکھائی ہی

''نہیں کیوں کے یہ جھے کسی نے سکھائی می نہیں۔'' ددیدد جواب دہ ایک بل کو خاموش ہوا تھا پھرایک تکٹی می نگاہ اس کی پشت پیڈال کر ہاہر نکا جمرا تھا

\*\*\*

ہے تک آگئی ہوں میں اس کی لا پر وائیوں اور کام چور پول ہے ، آج بھی شاہ میر نے ڈائنا ہے گر ذرا جو اثر ہوا اس ڈھیٹ پر۔ "ان کے اپنے ردنے تھے، دہ خاموثی ہے تنی ربی تھی۔ "اور تم ساؤ خیریت ہے سب؟" خشک میودل کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا

W

W

W

'' خوش بخت ابراہیم کی زندگی میں خیر بہت ہوسکتی ہے بھلا؟''اس نے سر جھٹکا تھا۔ ''کوئی نیا مسئلہ؟''

" آنٹی کھ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت ماری خوش فہیاں یا غلط فہیاں ہوتی ہیں اور ماری مارہ بھی انہی میں سے ایک ہے ہیں اس ماری سارہ بھی انہی میں سے ایک ہے ہیں اس کی ایک آدھ فلط نہی وور کرنے کی کوشش کی تھی۔ '
آنھوں میں شرارت کی چک لئے وہ مسکر اہث دیائے بول رہی تھی۔ دیائے بول رہی تھی۔

''خوش کیا ضردرت ہے بیٹا الجھنے گا، نقصان کھر تمہارا ہی ہوتا ہے۔'' انہوں نے تاسف بھرے لہجے میں اسے مجھانے کی کوشش کی تاسف بھرے لہجے میں اسے مجھانے کی کوشش کی

" پرواہ کرنا جھوڑ دی ہے میں نے۔" اس نے کی سے کہتے سر جھ کا تھا۔

وه والپس آئی تو زیبونوراً نائی جان کا پیغام هٔ آئی تھی۔

" تم چلو میں آتی ہوں۔" زبو کو بھیج کروہ چند کھے یو نکی کھڑی رہی چھر گہری سائس بھرتی نیچے کچن میں جلی آئی تھی۔

" مجال ہے بہاں کی کوخود سے احساس ہو جائے گر نہ تی حد ہے ہر حرای کی۔" وہ اسے دیکھتے ہی بان اشاپ شروع ہو چکی تھیں، وہ خاموثی سے مبری کی ٹوکری اپنی طرف کھسکاتی کام شردع کر چکی تھی، چکن کر ابی، بیف چلی

· н н —

منا 220 ميلاني 2014 منا

عبد ( 221) مولاني 2014

FOR PAYOSIBAN

PA

بھی اس کی مخصوص خوشبو اس نے فورا آ تکھیں كوليل تعين، پرشاه ميركو ديجيته عاسيدهي جو ك تكسين صاف كي تمين، چند كمع تك ان ك چ خاموی رسی سی۔ "اچى بول-" "صرف احچی؟"

W

W

W

m

د منبیں بہت احمی <u>"</u>" ''لوّابِ المجھے بجول کی طرح میرجمی بتادیجے مادام کے بول اسلے بیٹھ کر آنسو کول بہائے جا رے تے؟" شاہ مرنے زم لیجیس استفسار کیا تما، اس كى آئلسس ايك بار پرسے برآ في مس -"خوثی!" شاہ میرنے میں پر رکھاس کے سفيد باته براياتسل بجرا باتدركما تعاميحه جزي جب تک اغرموجود رئتی بین تکلیف دیل راتی

يں، بوجھ برجھ جائے تو ہانٹ لينا جاہيے، زعركى

آسان ہوجانی ہے۔ ''آیپ نے بھی محردی دیجمی ہے شاہ میر، میں نے ویکھی ہے میں نے اپنی اب تک کی زغر کی میں موائے محرومی کے اور کھوٹیس دیکھا، میں نے مال کی محبت تہیں دیکھی، میں نے باب کی شفقت نہیں ویکھی، جھے نہیں معلوم مال ماپ سے لاڈ کسے الحوائے جاتے ہیں، میں نے بھی رويوں كى نرى اور ليجول كى مشاس محسوس ميس كى، میں نے اپنی زندگی میں تی اور نفرت کے سوا کھے میں دیکھا، آپ کو بہتہ ہے شاہ میر زعر کی جس ایک چیز آپ کوئیس کمتی آپ مبرکر کیتے ہیں مکر جب دہی چیز آپ کی آنکموں کے سامنے کسی اور کو دے وی جائے تو تب مبرہیں ہوتا۔ "وہ نجانے تمس کمزور کھی رومیں بہہ کراسے اپنی زندگی کے سارے دکھ سٹا رہی تھی ، سارے عم دکھا رہی مھی، اپنی ساری محرومیاں وہ اس سے بانث رہی

تقى ، بائتى چلى جارى تقى \_

ود آما ہاؤس میں جو یا بھ کاڑیاں کمڑی ہیں ان میں سے اگر یا چی تین تو تمن تو میرے باپ کی کمانی کی ہیں اور میرے پاس ان میں بیٹر كرسنركرنا تو در كناراتيل قريب سے ديكھنے كا بھي حق جیں۔' یا سیت سے کہتے وہ آخر میں ادای ہے مطرالی تھی، شاہ میرنے اس کے چرنے پی جمائے حزن و ملال کو بوری طرح سے محسوس کیا

" آینا باؤس سوا یکبٹر پر <u>تھیلے</u> شاندار تکل میں سب سے تھٹیا کمرہ اور معیرٌ سامان خوش بخت ابراہیم کے حصے میں آیا ہے، مریقین جانے شاہ میر، جھے ان باتوں سے فرق تیں برتا، مجھے دولت کی جاہ بھی جیس رہی ، میرے اندر چرول کی حرص مبیں ہے تکر مجھے رشتوں کی جا ہے، خالص اوراتمول رشتة ميري كزوري بن، مجم محبت کی حرص ہے واس محبت کی جوشا پداس دنیا سي مر الم المالي الله الم

معنوشی ، زند کی بیل جوسب سے مغرور می چیز ہوہ ہے احساس جولسی کو ہفارا ہویا بہیں سی کا احماس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب بہبیں کہ آبیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا جائے، بلكه جمين أجيس احساس ولانا ردنا ہے كمان كا اور میں احساس مہیں بھی ولا تاہے خوتی اس حص کوجواس دنیا میں سب سے قریجی رشتہ ہے۔ ' وو سرا فها كرشاه ميركود يكضے لي تعي \_

"الياكسي بوسكائ بي بيت مشكل هي مشکل نظر آنی ہیں جب تک ہم المیل کرنے کی

' محور نے کوئیل جائے پلانے کوکہا ہے۔'' ووآ کیمیں موندے ہی بولا تھا، تعمان کمرمی سالس بمرره کمیا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

زعر کی میں بہت ساری چزیں الی بھی ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ رہی بولى بين بلكه كي بارتو غلط بحي ، مرجب موجالي ہیں، ان کے اثر آت ظاہر ہونا شروع ہو جاتے یں تب جمیں یہ چارا ہے ہاراوہ اقدام ہاری وہ كرحش مارا كتنافيح اور برونت فيمله تغام بمي خوش بخت ابراجيم كے ساتھ بھي ہوا تھا جہلي بار ا بن باب سے ایک ایس بئی بن کر بات کرتے ہوئے جنہیں ان کی ضرورت می انہیں بیا حساس ولاتے ہوئے كروه ان كى بيتى سےاوراسے ان كى محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا خون ہے وہ ان میں سے ہے، اسے مشکل مولی، دنت مولی هی ، تر ایک دو تین ، رفته رفته بی سهی ، وه كامياب تبيل بعي مونى تب بعي كامياني كي منزل كوجانے والے رائے ير قدم ضرور ركھ چكى تعي،وه ج کے، مطلع تصوال کے باب نال اوروہ ال کا خون، ان کے اندر بے حسی اور غفیلت کی برف مرورجی می مر، بنی کے آنسوے پلیل کی، وہ ہر روز نون کرتے تھے تمریملی بارتمایہ فون خوش بخت ابراہیم کے لئے آتا تھااور پھر کھے دنوں بعدوہ خود بمی علے آئے تھے، س لئے؟ اپی فوثی سے کمنے کے کئے ، انہوں نے نم آنکھوں سے اس سے معانی ما تی تھی۔

''سارا تصور میرا ہے باپ ہو کے تم سے ع فل رہا، یا شاید عرت کے لئے دل میں موجود حظی اور بعض میں تم سے لاہروائی برت کے نکالا رہا، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، وہ دوہرانے کے بجائے میں تم سے معانی مالکا ہوں بجے اسے اور قائل افسوس بات سے کے پھولوگ ای زعر کول پر وقت بر مجھوت اور حصہ مارا مجی ہے

مشکل ہے حمر ناممکن ہر گزشین اور چیزیں تب تک

2014 جيلاء 223

2014 مولاي 2014

الهان جبیں لیتے ، جس وفت مُعان لیتے ہیں وہ ای

لمح سے مارے لئے آسان ہونا شروع ہوجالی

ہیں۔" شاہ میر کی بات براس نے بمشکل سر بلایا

تفا، وہ جواسے مجانا جاہ رہا تھا، وہ مجھنا اس کے

**አ** አ አ

یشت سے ہر نکا کرآ تھیں موثر فی میں ، شہادت

کی انگل اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دباتے اس

کے چرے بر تکلیف کے آٹار واسم تھے، تعمان

حیات گلا کفکار کراہے متوجہ کرتے سامنے والی

کری پر بیٹھا تھا، نعمان حیات اور وہ سکول کے

زمانے سے ساتھ تھے، بہت ایکے دوست، ہم

بمثكل سيدها موا لعمان في سواليه نظرول س

د ذکیا ہوا؟'' وہ تعمان کو متوجہ کرنے م

"فسر شل ورد ہے یارے" اکتائے ہوئے

د سرار برمرور دیجه زیاده می سر در دنیل بنآجا

" المول " المعيل دوباره سے موتر هے

''رات سویا جیس اس کئے شاید سر بھاری

''أجها اور سوئے كيوں شيس؟'' تعمان كا

''جوتم موچ رہے ہو ویسا چھوٹیں اوراب

بليز د ماغ يه زور ۋالنا بند كرو اور جائے بلواؤ\_"

اس کی بات برتعمان نے اسے کمورا تھا۔

لیے میں اس نے کہا تو تعمان کے چرے یہ

رہا؟ میرجان تو سی استھے سے اسمیشلسٹ کو دکھا

تشویش کے سائے لہرائے تھے۔

اس کا ہوں بے تو جھی گئے ہوئے تھا۔

العالى:

لجيجس لئے ہوئے تھا۔

ہورہا ہے۔

اس نے فائل سامنے میز بردھی محرکری کی

لئے اتی جلدی ممکن مہیں تھا۔

پیشه، ہم مزاح۔

وليمحة يوجعا تقاب

" خوشی جا چو کو کون بتائے گا؟" کلاس روم کی طرف جانے امشال نے ساتھ جلتی خوتی کے سامنے سوال رکھا تھا۔ د متم اور كون؟ " مول مول كر في ناك نشو ے یو تھے اس نے کندھے ایکائے۔ " کی کہیں جھے جوتے جیس کمانے جس نے محبت کی ہے دہ کھائے۔'' میرمیاں چڑھتے ،اس نے ہری جسندی دکھائی۔ دو نیکن میں جہیں کر عتی '' وہ یر بینگ کے ماتھ کرنکائے بے س کیے س اول گا۔ " تو چر، ہم وعا کر کیتے ہیں۔" امشال بھی ال كيماتها كفرى مولى حي-"د کرچاچوکو جمی تم ہے محبت ہو جائے۔" "أيك بات نوجهول سي تنايية كا-" سواليه ایراز موالیہ لہب، اس نے موالیہ نکا عیں الما عیں المجتمع محبت ہوئی ہے؟ "بيرو يوچور اے يا بارا ماے؟"ال نے مكرات بوئ ايروا فاكر يوجها تعا-"إغرازه لكاربا بون اوراب توسيس بتائ کا تب بھی مجھے میرے سوال کا جواب ل حمیا "اجیمادوسری طرف کیا حال ہے؟' " پيتايل" اس نے كذھے بھلے۔ "اب بيتو مياف جھوٺ بول رہاہے ورشاتو توبندے کے اندر تک جما تک لینے کافن رکھتا ہے آخر پولیس والا ہے چل نام بی بنا دے جگر؟ تعمان حیات نے باتیں آعمد درای دبا کر بوجھا، شادميرني اسياحها خاصا كمورا تغار

W

W

ریا میں نے۔" تسامل سے کہتے وہ ریلیکس ہوا۔ " تم اتنے رحم دل کب ہے ہو مجئے؟" شاہ ميرمظكوك جواتحار "فاروه اسلام آبادش ربتے ہوئے معالی ما تك رما تحاييل توبرا اميريس موا-"اس نے زومعنی بات کی میں۔ " خیر بیاتو اب تم زیادی کر رہے ہو ورنہ ما تنكنے كے معالمے ميں اسلام آباد والے يہلے ہى یزے مشہور ہیں۔" شاہ میر کی بات بر زیر دست 众众众 " مجھے شاہ میر احتشام سے محبت ہو گئ ہے۔'' مندالکا کراس نے کہاتھا۔ "كما؟" توش كهولي رقي لكاتي امثال كا كيا اتنا بلند تقا كه كراؤغ من بيتى كى الركون نے يتحصي مؤكر ويكهما تحاب ور آئی مین کیا؟" اب اس کی آواز آہشہ ''خوشی تنهاری طبیعت تو تھیک ہے نال؟' اس نے تشویش ہے اس کے چیرے کود مکھا تھا، ر جھکائے کھاس نوچی خوتی نے سراٹھایا اس کی آ تعمول کے گلالی بن کوغورسے ویکھا تھا۔ " مجھے ہیں ہے کب، کسے کول لیکن مجھے شاہ میر احتشام نای محص سے بلا کی محبت ہونگ ے کہ میں جب تک اے دیکھ نہ لول میرا مورج میں نکاتا میری رات میں ڈھلتی خوتی ۔" امشال نے جرت بحرے کیج میں اس کا نام لیا تھا۔ " وانتي مول سب جانتي مول اين اوران كے اللے موجود سارے فرق، يرش جي سيل مائى، میں کیا کروں امثال؟'' وہ ردیزی تھی، امثال

''ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب *کے* ترک دے ہیں، رحم کر لے اب بورے میں کا ہو کیا ہے۔'' اس کی بات پر شاہ میر کے لیوں <sub>ک</sub> ھانداری مسکرایٹ چیللی تھی۔ 'بجیلے یار۔'' نعمان حیات نے ساتھ بیٹے جمیل احسان کو دانسته مشکوک سے اغداز میں ایگانا " لكياب دال من كه كالاب؟" شاه مير کی مترامت و میستاس نے جمالی نظروں ہے جيل ي طرف ديكها تعاد '' بچھے تو بوری دال ہی کالی لگ رہی ہے ۔'' جیل کی بات پر اس نے سر جھک کر سكريث سلكايا تغار " شاہ میر یا راہے نہ منہ لگایا کر۔" تعمان نے سکر بہٹ کی ڈبیا کونا کواری سے دیکھا تھا۔ "مرتی ایے شاہ تی نے تو اس بیجاری کا چیز کومندلگایا ہے آپ کا اینے بارے میں کیا خیال ہے؟'' جمیل کی بات پر تعمان اچھا خاصا شیٹایا تھا شاه میر کے لیوں پر مسکرا ہٹ چللی۔ "اونهول سركاري جگهول ير برائويث كفتك نہیں کرتے۔" نعمان نے جمیل کو تنہیمی نظرون ''اچھا، سر جی ویسے مجھلے دیں منٹ سے آپ کیا کردہے تھے؟" ''اوبس کردے یار، یارنی بدلنے میں تونے كرا يى والون كوجى يحييم جمور دياب "اس كى بات برشاه ميرنے قبقيد لكايا تھا۔ ''اس کڑے کا کیا بنا تعمان؟'' شاہ میرنے

باب کومواف کر دو۔ "اس نے تؤب کر سراممایا '' ان باب معانی ما نگلے خمیں معانی دیے اج مح للته بن ابوءآب محمد كنام كارمت كرير. انہوں نے اسے اپنے میں سی کی لیا تھا، انہوں نے شاہ میر احتشام کا بھی شکر بیادا کیا تھا، کچھ بھی تمایاب بٹی کے مابین فاصلے کم کرنے میں اس کا " آپ جھے شرمندہ کرر ہیں ہیں سر؟"اس کی بات پر انہوں نے رکھک بھرے اعراز میں اس کی طرف دیکھاتھا۔ ''تم جانع ہوتمہارا شاران لوگوں میں ہوتا ے جو دل جیتنے کے فن ہے آگاہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ زندگی میں بھی ناکام میں ہوتے، کیونکہان لو کوں کے ساتھ ہزاروں دلوں سے نظی دعا ميل بولي يل-" ببرحال کھے بھی تماخوں بخت ایراہیم کے کے کھ بدل جا تھا، اس کی زعر کی اس کا کمرہ رہن مہن آ غاباؤس کے کمینوں کاروبیاور ..... ''کیا سوچا جارہاہے؟''کلی فائل پرآڑی

W

W

W

ترجی لکیریں مینجے وہ نجانے س دیس بہنیا ہوا تھا جب نعمان حیات اور جمیل احسان اندر داخل بوئے تھے وہ جو نکا مجرسید ها بواتھا۔

" کھ فاص جیں ای کیس کے والے ہے موج رہا تھا۔" اس کی بات بیڈھمان نے براسا

''دھت تیرے کی،میرا خیال تھا ٹیاید محترم شاه میراختشام کسی جا نمر چیرے ستاره آنکھوں کو موچ رہے ہیں مگر میروچے ہوئے میں مجول گیا سامنے بھی شاہ میراختشام صاحب ہیں، لے ویکھ میرے بھائی۔''اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

2014 جزاري 2014

را كه جما رت تفتلوكا رخ تبديل كيا تما-

"وه يخاره بزي معافيان ما تک رباتها مچوژ

" تمہارے بیر خالص لونروں والے اعراز

خاموتی ہےاہے دیلھے تی تھی۔

جان کے کریے کی طرف برحی می جاں آج محفل جي موني محى مايك باتھ سے زے سنجالتے دوسرے میں باب عماتے وہ دروازہ کھول کر اعدر جانے لی می جب اعمد سے آنے والی آواز نے اسے وہیں ساکت کرویا تھا۔ "خوى! آدُ مال؟" باتھ ش مى چر مرحت ہے دراز میں ڈالتے این نے اسے آئے کی دیوت دی می ، ده بهت آ متلی سے جلتی اعرا می می نجانے کیا بات می کہ دونوں کی آنکھیں كانى مى، دونول كى آجىس تم مى، دونول عى ر تحكيكا شكارلك رب تقدونول على كے چرے ستے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اورمغموم تنے، وہ اسے اعرر بلا كراب بولنا تجول كيا تھا، وہ ا يرآ كر بولنا بمول تي محى ، دوتول خاموش تنه » آمنے مامنے تھے۔ ''ابو میری شادی شنمرا و کے ساتھ طے کر

W

W

W

رہے ہیں۔ میت ور بعد اس کے لول سے الفاظ يرآ مربوئ تتعد "اچھا بيتو بهت كذنيوز بے يار " ده محرايا اور ببله بربینه کمیا تعا-" . مگر میرے لئے گذش ہے۔" وہ سامنے

" کیوں؟" بیڈ پر مچمی بیڈ شیٹ کے وارئي پرتاي جائے اس نے لوچھا تھا۔ " كيونكه بجهة شفراد سے شادي مين كرني" اس نے اس کے چرے برنگاہ جا کر جواب ویا تھا، اس کے منہ سے ایک بار چروی کیوں لکلا تما، وه چوسکيندز کے لئے جب ہوني مي محر كمرى سانس كرسيدى مونى مى-وو کیونکہ جھے آپ سے شادی کر لی ہے اور

اس کوں کا مطلب برے کہ میں آپ سے محبت

حنی؟" تا شر بمائی کی شرارتی آواز نے اس کے ليول يرمسكرا به بلمير دى تى، بليك تو پير يى انتها کے ہنڈسم اور بلا کے ڈیٹنگ کلنے شاہ مرک نظرين اس ير المي تعين اور يحر تفهر كني تعين معتمک سنس مس اور مر بوری تقریب می ده اس کی تظرول کے حصار میں ربی می -

رات آدمی سے زائد بیت بل می اور وہ كانى كأكم باته من لئے على كمرك يے نظرات عاعرين اه جماع كراتماءال كي أعمول من جُكُ عَي ادرابول يرمسكرا بيك بالأخر محبت في ال کے ول بروستک وے وی می ادراس نے دروازہ کھول دیا تھا اور محبت بورے استحقاق سے تخت ول ير براجمان مي-

" م لو اڑئی جریا کے پر سکنے والول میں ے ہیں جاب " گرم گرم جائے كا يدا سا مون لے كر تعمان حيات نے افي شان ش تعيده يزحاتمار

ورو كرا تمانان تخم مبت موكل ب-" نعمان کی بات براس نے مسکراتے ہوئے سرجھ نکا تھا۔ ا یہ اس یار میجت ہے یا کیا تمراس او ک كي المحول فن آف والع البومراء اعدب چینی بمر وسیتے ہیں میرا دل انہیں ای پوروں پر سمیٹ لینے کو بیقرار ہوئے لگتاہے ،اس کے کیول يرآنے والى منى يهال ميرے اعد خوشى محردين ب اور ميرا ول جائي لكاب كه من اس جال ی ساری خوشیاں اس کے آگیل میں باعدھ وول " و اینے محسوسات اینے جگری یار سے شيئر كرر ما تعاده محكراتے ہوئے من رہا تھا۔

اس نے جائے جمان کر کیوں میں ڈالی كب فرے من سيث كيے فرے اٹھائي اور تايا

برف می رنگت والی کژکی کسی کارستہ و مکھار ہی ہے یوچیوں میں کیا کھڑی کھول کر کھہوے کی وہ تین جرا کر ونیا کتنا فنک کرتی ہے كان كايالا وموترري بول

وه عمر اور حديد كويره حاير تكلي تو كالوفي سروك یر چہل قدی شروع کر دی تھی جب امشال نے چھے سے آ کر میکھ پر معی اس نے مورا۔ ''خوشی جاچو کیٹ آنے کا کہہ کر کئے یں۔''شرارت ب*ھرے کیجے میں* امشال نے کہا تو

اس کے مورفے میں شدت آگی می ۔ "میرے یاں ایک آئیڈیا ہے؟" کھودی نظی سےاسے ویکھتے رہنے کی بعددہ آتے برحی . منتمی جنب امشال نے کھا تھا۔

" ارا کرمما جاچو سے شادی کی بات کریں، اس طرح مسی ان کے ول کی خبر تو ہو جائے

"اور اگر انہوں نے کی اور کا نام لے لیا تو؟"اس كے ليج من بزاروں فدھے تھے۔ "تو تہاری قسمت مراب بلی کو تھیلے ہے · 本本本 -₹ ftfi/i

سفید فراک چوژی یا جامه کملے ہوئے سیاہ رقيتي بإل اور بلكا ساميك ايب، وه امشال كي يرتهر و يروان كے لئے تاري -"بہت ایک لک ربی ہو بیال" تانی جان

نے کیا وہ بہوش ہوتے ہوتے بی می ابونے آیے بڑھ کر سینے سے لگایا، پیشانی جوی اور وعا

" یہ برستان کی بری مارے کمر کیے آ

و کھے کر میں نے کسی دن تنہیں لاک اپ میں بند کر ہے۔ ور بال بی آپ کر سکتے ہیں مگر میں ملنے والا ميل مول ، نام تومنا دول - "

W

W

W

"الیں بی شاہ میراحشام ماحب آپ *کس* سے بھاگ رہے ہیں؟" تعمان آگے ہوا اور براہ راست اس کی آنکمول میں ویکھنے لگا تھا۔ '' نعمان حيات صاحب جم بما يحمّ والول "一世" 公本本本

امثال اس کے ساتھ شایک بر جارہی تی اس نے اینے ساتھ خوشی کو بھی تھیدٹ لیا تھا۔ "جوائس كرف من أساني رب كى -"اور اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کھڑے تھے امشال کو یا د آیا تھا وہ اپنا بیک تو اعد بی بحول آئی

"میں ایمی لے کے آتی ہوں۔" وہ الے لدمول بما تی می چھے وہ ودنول کھڑے رہ

" خوش بخت ايرا ميم خوش تو بين؟" شاه مير نے سینے پر ہاز وہا مند نے پوچھا تھا۔ " بول بهت -" وه ملكملا كريس يردي مي ادر وہ بنتے ہوئے وہ اتن خوبصورت لگ رہی می کہ شاہ میر جیسے بندے کی تظریم بھی چند تاہے کو تفہری گئی تھیں اور اینے آپ پر جی شاہ میر کی نظریں اس کے جبرے کو گائی بن عطا کر کی می ایں کی تبلیس پہلے کرزیں پھر جھیں، شاہ میرنے مسكرات ہوئے تظرین چھیر کی تھیں۔ \*\*

> شام وعط نمناك مزك بر

2014 جراري 227

2014 جرائي ( 226

وہی لوگ جھ سے چھڑ کھے "مان موتى عادى كى تاريال زورو شور سے جاری تھی ، انجی بھی باہر خوتی کے ، شادی كے كيت كائے جارہے تھے اور بند كمرے مل وہ تنہا اینے دل کے للنے کا اتم کر ری می وجوث بہت کری می اور در دحد سے سواتھا، کی تکلفیں سی کو دکھائی میں جاسکتی سے باش حبیل جا سلتی، انہیں اسکیے ہی جمیلنا پڑتا ہے، ان پراسکیے ى رويا جاتا بي ادر محرزعر كى دو ميس مولى جوجم عام ہے ہیں، زیر کی وہ ہوتی ہے جوہم گزاررہے تائی امال نے اسے شنراد کے ساتھ ویڈنگ وريس لين بعيجا تماءوه آلو كئ محم خاموش حيب عاب،ادال-ورتم تھیک تو ہوناں خوشی؟ ' شنراد کے لیج میں قرمندی می -(ایک یس عی تو تعیک موں باتی تو چیجی " إن تعيك بول-" سرا ثبات من بلايا تها، سرخ رنگ کا عروی لباس شغراد نے ہی پیند کیا تھا، اس نے تو بس ایک بار مجرسر بلایا تھا، شا پیک حتم كرك وه ياركك بن آئے تے جب اس نے بلیک پینٹ پر وائٹ شرث پہنے ساو گلام راگائے شاہ میرکود کھا تھا اور اس کے دیکھتے علی وہ رگ چيركيا تماءاذيت سےوولبكائى دەكى كى-"آج تو ٹائم پر پہنچا میں، بہت بھوک لگ ربی تعی " جلدی جلدی باتھ دموتے وہ سیل پر يبنيا تعام تا فير لالدو شانداور امشال بيلے سے " تم آج بالبعل كول كئ سَمَ ؟ " تاثير

W

W

W

"آپ سے ایک بات او چیخ آلی ہول بس بہل اور آخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو میں مہیں کروں کی بھی آپ کے دائے میں مہیں آؤں کی میں شغراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے صرف ایک بات کا جواب دے وین، کیا آب واقع جھ سے محبت ایس کرتے؟" بہت تیزی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے ودمیں واقعی تم سے محبت نہیں کرنا خوشی ۔" " آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ تج بول رہے ہوتے تو سے بات اپنے جوتوں پرنظر جما كرمبيل ميري أتحول من ويكيركر كبدرب ہوتے۔" اس نے جھٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آسلی سے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھمرا تھا اورائی تگایں اس کے چرے پر جمادی سے۔ "خوش بخت ايراجيم من شاه مير احتشام وافعی تم سے محت میں کرتاء میرے ول میں تہارے لئے رتی برار بھی جگہیں ہے، بس یا ميجه اور" وه كهه كريك حمياتها وه ساكت كمثرى تے نہ قائ بھو سے چھڑ کی اسایس مانتا ہی مہیں لوگ ہے میرے مجے ہم طرح سے جو راس وہیں لوگ جھ سے بھر جنہیں کر کا نہ میں

جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی طرف دیکھاتھا۔ "بال مر خوش ..... " انہوں نے کھ کہنا ود جھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ " دو نوک انداز میں اس نے کہا تھا، (اگرابیا بی ہے شاہ میر توقم جھے تظریں کیوں چرارہے ہو۔) "امشال آ دُ کوئی کام تھا۔" وہ کمپیوٹر پریزی تحاجب امثال نے اجازت طلب کی۔ "کیا میں اب آپ کے پاس مرف سی کام کے گئے بی آسکتی ہوں۔'' اس نے یاسیت " آؤ\_" وه كام چيوڙ كراس كي طرف متوجه ''ایک بات بوجیوں۔'' اس نے شاہ میر کے خیدہ سے چرے پر نگاہ ڈالی۔ "خُوش مِن كما كي ہے؟" ا "اس من كوئى كى بيل ہے۔"جواب دے کروہ پھرے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ "تو ہر آپ اس کے ساتھ ایسا کون کر رہے ہیں، وہ دائعی آپ سے محبت کرنی ہے، ملیز عاجواب ایک بارتو موجعیں۔ "تمہاری بات اگر حتم ہو گئ ہے تو بلیز جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔"امشال نے بے یقین تظرون ہےاہے دیکھا تھا۔ ☆☆☆ "حم" وه ایک بار محرسوالی بن کراس کی چوکمٹ بر کمٹری می۔ " آؤ " اس نے اجازت دے وی می اجڑی پجڑی حالت میں کھڑی و وائدرآ گئی تھی۔

" شث اب " وه کفر ابونا چیانما . '' بکواس بند کروسٹویڈ لڑی'' اس کا چبرا سرخ جور باتھا۔ ''شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی ''میں نے کہاناں جیب ہوجاؤ ·····اور ····· کیٹ لاسٹ فرام ہیر۔ ''شاه میرا'' د که کی زیادتی، آنسووک کی روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعر جرا جمار ہا '' آئی سے آؤٹ۔''رخ موڑیے ای<u>ں</u> نے سخت آواز میں کہا تھاء وہ چند کھے بھیلی آنلموں ہے اس کی بیشت کو دہشتی رہی تھی پھر پلٹی اور بھا کی ، دروازے سے اندر آئی امثال اور شیانہ جران کمڑی می۔ " شاہ میرحمہیں ایبانہیں کرنا جاہے تھا۔" شاند نے تاسف میری آواز میں اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ '' پکیز بمانجی ''اس کا د ماغ خراب ہو چکا ہے درست کرنا ضروری تھا۔ ''حاچو وہ محبت کرتی ہے آپ سے؟'' امثال نے د کا مجرے انداز میں کہا تھا۔ "شڪ اڀ امثال، ايک اس کا وماغ خراب ہو چکاہے اور تم بجائے درست کرنے کے الٹااس کا ساتھ دے رہی ہو۔'' " بى، كيونكه بين جانتي مون وه غلط مين ''خوش بہت انچی کڑی ہے شاہ میر۔''اب

W

W

W

2014 مرك 228

وی لوگ سے میرے

جو میری طلب میری

2014 جولاي 2014 معا (229) جولاي

كے سوال براس كا نوالہ نوڑنا ہاتھ ركا تھا۔

کی بارتا شمر بھائی اسے مجھانے سطے آئے تھے۔

لاله کیا میں سب سے شادی کر لون ۔ " وہ

'' دنیا میں بہت ساری ایکی لڑکیاں ہیں

چؤنک کریملے میل کو پھر درواڑے کو دیکھا اور پھر سل آن كرك كان عدلاليا تمار ''مهلومسٹرشاه میراختشام، آپ کی رپورٹس ریڈی میں آپ شام یا تی بجے تک لے جاسکتے ہیں۔" ودسری طرف سے آنے دائی آواز انہول نے بہت اعظیمے سے می می ۔ "بير ريورس؟" چشمه اتار كر انبول نے

وہ بہت بارے ہوئے اعداز میں باسپول ے نظے تھے،ان کا دل دھاڑیں مار مار کررونے كوجاه رباتا ده بمشكل صبط كريارب تتھ\_ " تا ثير بماني، آپ يهان خيريت تو بي شاه میر تھیک ہے تال؟" دویار کیگ میں تھے جب تعمان کی نظمران پریزی منی ، وه فورا ان کی طرف لیکا تھااور جس طرح اس نے پوچھا تھا۔ " لوتم جانع تھے" انہوں نے ربورس والالفافداس كے سامنے كرتے ہو جمااس نے سر جمكا كرآنسوروكے تنے يا چھپائے تنے۔

''وه ممراایک دوست ایڈمٹ تھاد ہاں۔'' ''اجما، چلو کمانا کماؤ'' سر ہلا کر کہتے وہ جک کے کرنا آغا ہاؤس ایس کی نظروں کے سامنے تھا، روشنیال، رنگ، جمعے اور لان میں ہے اسیج پرر کھے جمولے پر بیٹھا وجود، جس پراس

وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شیرعلی کے روبرد بیشے ہے، ڈاکٹر علی شیر بغور ربورس کے معائنے میں معروف تھے۔

مواليه نظرون سياتبين ويكهاتما\_ "ميرے بماني كي بيں-"انہوں نے بے

چین تظروں سے ڈاکٹر کے چبرے کو دیکھتے نتایا

"مب نفريت توب نال ڈاکٹر\_" " آپ کے لئے گذیجاد جیس ہے۔" ڈاکٹر علی شیرنے ان کے چیزے سے حیلائتے اضطراب کو د يمحة دميما لبجدا ختيار كيا\_

"اكلى يرين شومير إاور لاست التي ير

سے مکوں اور وہ جو جا ہے سزا وے، خبر میں کب اور کیے مراس کی محبت نے دل میں اینا بسیرا کر لياء كمريها عتراف المصقم الرزيج راه من تهاتين چیوزیا جا بتا تماءاس کی راه کھوٹی تبیس کرنا جا بتا تھا، اگر ایبا کرتا تو اسے سکوں اور آسانی کے ساتھ این ایکے سفر پر کیے روانہ ہو یا تا ، ہال البته آج بياطمينان سأته كرجارها مول كدوه ایک اجھے اور محبت کرنے والے محص کے ساتھ م اور جھے مقین ہے میساتھ اسے بہت جلد مل میری یاد معلادے گا۔" کلانی کاغذیر ملمی تحریر کب ی حتم ہو چی تھی ، مراس کی آنکھوں سے اب کی آنسودس كى يرسات جاري هي-''وہ آپ کو کیسے بھول سکتی ہے جاچو، آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا

W

W

W

C

公公公

ہے۔" دوول عل دل میں اس کی شبیہ سے خاطب

تھی آنسواب بھی گردہے تھے۔

شادي كأوظيفه

گیاردی اور باروی روزے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر واح کے نفل پڑھنے بقل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نفل بارہ رکعت تیوسلام کے ساتھ ہر رکعت ہیں الحمد شریف کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر دونفل کے بعد ایک شیخ درود ابرا جیمی ، اس کے بعد بچی کانام لے کروعامانگیں۔

> کیوں ول جاہ رہا ہے وہ تا عمر مجھے معاف نہ کرے اور روزمحشر میں اس سے مجرم کی حیثیت

2014 500 230

2014 مولاي 2014

ONUNE LIBRARY FOR PAKISTAN

'' کیوں کیا اس نے ایسا تعمان؟'' وہ

"وہ آپ سب کو تکلیف سے بچانا جا ہٹا تھا

اور ساری تکیفیں خود سہنا رہا سارے ورد خود

يرداشت كرتا ربا-" ان كاول تعليم كا تماءهم كى

وہ فکست خور دہ ہے گمر لوٹے تھے۔

رہے تھے،آپ کوا عرازہ بھی ہے ہم کتنے پریشان

تعيد" شانه البين و يكفي بي إن كي طرف ليكس

میں، پھران کا چراد کھے کر ٹھنگ نئیں تھیں۔

کھوٹ کھوٹ کررود نے تھے۔

ود كمال ته آب؟ اورفون كيول ميل الما

''تا شمر سب تمرت ہے نال؟'' جوایا وہ

سادی بات ان کی زبانی سن کر رہورتس

و کھے کر سب سے پہلے امثال روتے ہوئے اس

کے کرے کی جانب بھا کی تھی، وہ دولوں بھی اس

کے چھیے تھے، امشال نے دروازہ کھولا کمرے

کے دسط میں رکھے بیڈیر دوسکون سے آنگھیں

موعدے لیٹا تھا،اس کے وجیہہ چرے بر ملل ک

مسکرا ہے تھی، سیاہ بال پیشائی پر جمعرے تصادر

باذ کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا

تها، وه تینوں بھاگ کرای تک پہنچے تھے مگر دیر ہو

چکی تھی، جانے والے کوجلدی تھی جانے والوں کو

''دمثال مجھے اینے جاچو کو معاف کر دینا

بٹا، میں نے تہارا بے حد دل دکھایا، زعر کی میں

ایے بہت سارے کام ہوتے ہیں جوہم کرنا میں

جاہے مر پر بھی ہمیں کرنا پڑتے ہیں اور معالی تو

جھے اس ہے بھی مانٹی تھی ہر مانگوں کا کیس منجانے

جلدی میں ہوا کرتی ہے اور وہ بھی جاچکا تھا۔

الوجعة بوائدو إلى عقر

RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY

" کون سا دوست؟"

"بارون جمال"

ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

کی تظریں جی تعیس ، اس وجود ہے لیٹی ادای اِدر

چرے ر چھائی ادای ، آنکموں سے بہت آ ہمتلی

ے گرتے آنو، اس کی ساسیں سینے میں منتی

محسوس ہوتی تھی، وہ بلٹا ادر اندمیرے ٹیرس پر

ے روش کرے میں آگیا تھا، اعد آگراس نے

ما تیں آتھ کے آنسو کو شہادت کی انقی سے جھٹکا

کے سامنے می امشال نے ول بی ول میں ماشا

ہے مراتے اس نے دل سے کہا تھا، خوتی کی

آتلموں میں حکوہ مجلاء وہ اس کے قریب آئی۔

ملاہے بال ہمارے کئے وی بہتر ہوتا ہے۔

مولد ستكمار سے تى خوش بخت ابراہيم ، اس

" بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔" رفت

''خوشی ہم جوجا ہے ہیں ہمیں نہیں ماہا پر جو

التيج يرفقهم ركهت عي اسے انتہائي زور كا جكر

"مين الجمي آتا هول " ساتھ بيٹھے تاثير

آیا تھا، سائے کی رویس بیٹے شاہ میراختشام نے

بے اختیار بن خود کو کھڑے ہوتے پایا تھا، پھر

لالہ ہے کہد کروہ باہر نکل کیا تھا، انہوں نے

ا نتهائی تاسف ہے اس کی پشت کو دیکھا اس کی

بے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا

حبی تیل پردکھااس کا سیل بچنے لگا تھاانہوں نے

اور در دا جا مك بن ا قابل ير داشت موا تمار

الندكها تعالم اس نے تظریں اٹھائی تعیں۔

PAKSOCIETY1

W

W

W

رمیز نے اس سے بوچھا، تدانے ویکھا اس کی "اجِما بينًا كِمر جائے تو لو نال-" خالہ نے م تکھیں اب بھی بندھیں؛ اے محسوس ہوا جیے عائے کی برالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ رميز کے چبرے يہ بے پناه معلن مو۔ "لول گاال " رميز نے صوفے کی پشت " بہت اچھیٰ۔" ندانے صرف دو ہی لفظول یرا تکھیں موند کرسر نکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا تمام حال رمیز کو کہدسنایا جسے من کر رمیز "مم لیسی مو؟ اور آج ہم کیسے یاد آ مے؟"

W

W



ساتهد؟" تي تو اس كااس ونت جاه رہاتھا صاف ہے جھے کہ اب رمیز خوش ہے تال، مراس نے اسے ول كي اس خوا بش كوه بإيا اورسب كا يو جوليا-" پال سب کے ساتھ تو اس کا رویہ تھیک اہتمام کرنے کی ضرورت بی کیاتھی۔ 'وو آہشگی ہے، پر جہاں تک بات ہے رمیز کی تو اسے سے محترمه صاف طور به نظیرانداز کرے خود کو گھر کے كامول من الجمائ رهتى ب، مير ، مير كي كي آ عموں میں تو شادی کی کوئی خوشی بی تبیں ہے، وہ توایک کماؤمشین بن کے رہ کیا ہے، میں توسوچی تقی کوئی گوری چٹی پڑھی کھی بہولاؤ تکی تو میرے ممر كا آلن بحي مهك المعي كاير جھے كيا پية تھا كہ میں تواہد رمیزی زندتی عی ویران کردوں گی۔" خالہ اسے درد مجرے کہے میں بتانے لکیس، ای وقت رمد سینڈوج کی پلیٹ کئے ہوئے زِرائک روم میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو

چونکہ کی کمر کی دوسری سائیڈ بیقیاس کئے یر دونوں اظمینان سے باتیں کرر ہیں تھیں ای بتت رميز ذرائنك روم من داخل جوا نداكو د مكيمركر

عدانے جلدی سے سلام کیا تو اس نے سرکو . تھوڑا ساخم کر کے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا بیک کاریٹ بیدرکھااورو ہیںصوفے پر بیٹھ حمیا۔ "كيابات إق جندى أصحيك" فالم نے رمیزے دریا نت کیا۔ " المال طبيعت مجمد تعليك نبين تفي اس

'' ندا آپ جائے کیول ٹیس لےرمیں؟' رمنہ نے اس کی توجہ جائے کی طرف ولاتے ہوئے کہااورخود پکن میں چلی کتیں۔ "أف بير رمفه مجى ندبي ..... اخراتنا

W

W

W

وتركيول ضرورت نهيس تقى أخركوتم ميري یاری بهایمی مواور میلی مرتبه آنی مو-" زینت خاله نے ایک پیار بھری تظراس بدا التے ہوئے

'وہ تو میں ہول'' عمانے سرخالہ کے شانے پر کھتے ہوئے کہا۔

' آجھا یہ بتاؤ طارق کاروبیکیا ہے تہارے ساتھ ؟'' خالہ نے اسے کھوجتی نظروں سے ویکھتے ہوئے لو جھا۔

"بہت احیما ہے خالہ'' "ادرتمهاری ساس؟" "وہ مجمی بہت اچھی ہیں۔" عمانے ایک مان کے ساتھ کھا۔

ادراس یان کی چکواس کی اعظمول میں مجی نظر آربی می اس کی آتھوں میں خوش کے بلکورے و کھ کرزینت خالہ کی آعموں میں مجیب

"بن بيا قست كي ميل بن زالے ہوتے ہیں۔ ' خالہ نے آ و مجرتے ہوئے کیا۔ "أخيما خاله جيموري نال، آب بيه نتا تين رمدہ بھا بھی کا روبہ کیما ہے آپ سب کے

لئے ہاف لیو لے لی۔"

" مهون تو جم موجود نه جمی جون تو بھی ہمیں ی سوحیا جاتا ہے؟ اتنی محبت ہے ہم ہے؟" طارق نے اے اسے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے کر آئینے میں اس کے پروقار چرے کو و يلجته موئے بوجھا۔ ہ ہوئے ہو جھا۔ ''یائی ڈیٹرنم شاید بھی بھی نہ جان سکو کہ میں سے تم سے لننی محبت کر لی ہول ہے" عدانے آئے میں اس کی آنگھوں میں جھا تک کر ممل اعمادے کہا۔ "اجماجاب! وه کیے؟" وه ای کے لیج " پار بال آپ کوتو نیه می میس پیته که آپ کی آئسیس منی خوبصورت ہیں اور بدمیرے ول میں کیسے کسے طوفان بریا کردیتی ہیں۔" عمانے جب اس کی آ تلموں کے بارے میں کیا تو وہ خود بهي آئينے ميں اپني آڻيين ديکھنے لگا۔ " پیتر ہے ندا جھے بھی بھی اپنی آ جمیس ایکی میں لیں لین آج جب تم نے کہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے حسین آ تکھیں میری ہیں۔' طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا تونداکے چرے یہ سکراہٹ جھائی۔ اورای نے ایر حیول کے بل کھڑے ہو کر طارق کی آتھوں کو جوم لیا، اس وقت عما کی اپنی آ عميس بنر تعين اوراس ك تصور مين طارق كي مجوري بابركوالل موني أحصي تهين بلكه رميزكي كالى حيكدارة عمين مين-اور سے تو بیجی تھا کہ خالہ اور رمیز کی ساری زند کی کو پچیمتا و ابنانے کا ملال تو اے بھی تھا ، آخر کواس نے رمیزے محبت کی محل ہر روز نوچ کر زخم با کر دیتا ہوں اک بہانہ ہی سہی کوئی یاد تو آئے

W

W

W

k

ویمے کے رواوار نہ تھے اور خالہ کوا لگ اپنی بھا بھی كوممكراني كاملال تفااور كبرجلد بن عداك طارق جیے امیر کبیر مخص ہے شادی ہوگئ۔ ተ ተ منترياوه بولنے والى اور لايروا ولاكى ناتو بمى ا چى بېو بن سلتى ہے اور ند بى اليكى بيوى -ہاں بہی تو وہ الفاظ سے جو خالہ نے اے بچوں کے ساتھ کھیلتے و کھیرکر کیے تھے، بھلا ان الفاظ كى تى وه كىسے بعول سكتى مى-" سوري خاله جاني مين تو آپ کو انگھي بهو ہونے کا شِفِیٹ نیدرے ملی پر رمضہ نے آپ کو خوب ویا ہے، آب میں بی ای قابل ' اس نے وہ اس دفت ڈریٹنگ کے سامنے کمٹری خود کوشیشے میں دیکھےرہی تھی،اس کے ذہن میں آج سوچوں کا ایک ہجوم تھا۔ اورات ج ..... أج فالدكيداس كيمسرال ك بارے مل كريد كريد كريو جور بال تيس ايك اورسوچ اس کے ذہن میں انجری اور ہوتوں پر ایک مسلراہٹ جھائیءاس نے سر کوئی کی۔ " فياله جاني ميلي ملال تو مين آب كي اور رميز کې آنکموں ميں و يکينا جا اتي تھي، جيو خاله مانی، اگر میں اس وقت ما*ل کرو چی تو آپ کا ب*یہ بچیتا دُامرف چند محول کا ہوتا جبکہ میں تو آپ کی ساری زندگی ملال بنانا جا اتی معی، ویکٹرن ندا ویلڈن ''اس نے ول بی ول میں خود کو واد دی اوراس کی مسکراہ خاور بھی میری ہوئی۔ " کیا سوچ کے مسکرایا جارہا ہے؟" کمرے میں آتے طارق نے اے اسلے میں مسراتے ہوئے و کچیرکر ہو جھا۔

ی اس کے خالہ زاورمیز ہے ہو چکی تھی ، جیسے ہی رمیز ایک بینک میں بیٹر کے عہدے پر فائز ہوا تو ندا کی ماں فاطمہ نے شادی کی تیار مال شروع کر و س، جبکه زیمنت خالها در رمیز دونوں ہی اب اس رشتے ہر راضی نہیں تھے، کیونکہ نما گندی رنگت والی عام نفوش کی ما لک سمی۔ ایک دین زینت خالہ نے فاطمہ کوفون کیا إور کها که رمیزنسی گوری رنگت والی اور زیاده پرهی للهی لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ندا کے اعدر بددونو ل خوبیال میں ہیں اس کئے میں اسے ا مِن بهوتبيل بناسكتي بول ندا كا رشته توث كياً-اورآخر کارزینت خاله کووه جا نمل کیا جس نے ان کے آئلن کو جیکانا تھا دہ جا ندرمشہ بھا بھی مفالہ نے ان کے بھدے سے نفوش کو نظر انداز کرویا اوران کی کوری رنگت ضرور و مکھ لی، اعلی تعلیم یافتہ اور ایکھے خاص امیر کمرانے سے تعلق رکھنے والی رمعہ ہے انہوں نے فوراً رمیز کا دشته طے کر دیا۔ مرشادی سے مانچ دن قبل بی رمعه صاحب ایے سی فرینڈ کے ساتھ بھاک سیں، بورے خاتدان میں شادی کے کارڈ بٹ میکے ستھ اب

فاله کي عزت پرين کي هي-

ایسے میں خالہ کوا یک ٹی راہ بھمائی وی اوروہ حاکر فاطمہ کوندا کے رشتے کے لئے راضی کرنے

مر ہدانے خوداس رشتے ہے انکار کر دیا، حالا تكدر ميزنے خوو جا كرندا كى متيں كيس مراس یر کوئی اثر میں ہوا۔

اور پھر دوون بعدرمعہ مل کی تو خالہ نے اپنا مجرم رکھنے کے لئے اے ہی اپنی بہو بنالیا،اب رمیز اور رمعہ وونوں ہی ایک ووسرے کی منکل

کے چیرے پرایک زخمی مشکراہٹ دوڑگئی۔ ای وفت عما کے موبائل کی بیل ہونی تو اس نے بس کا بین بٹ کیا اور کھا۔ " بی طارق!" طارق کا نام س کردمیز کے چرے برحق کا تاثر در آیا، جے ویکھ کرندا کے

W

W

W

چېرے پرایک آسوده ی مسلرا بث چیما کی۔ " بی میں آ رہی ہوں۔" ندانے میہ کھہ کر مويائل بيك من ۋالااور بولى-''احیما خالداب میں چکتی ہوں طارق باہر

ميراويث كردي ال ور بہ کیسے موسکتا ہے، طارق اب جارا داماد

ےاے کر کے اعدا آنا جاہے۔" فالدایک دم جذباني بوكر بوليس-

رمعه بماجمي جوخاله كيساته عي بينس تھیں افسوں مجرے کیے میں بولیں۔ ''عمائم نے جائے تک میں میں کی اور جا

'' أف او بمانجي آگلي مرتبه ميں اور طارق التحقية نيس م اورآب ك اور خاله ك منام شکومے دور کرویں مے ۔"

" خاله اپنابهت خیال ریمیے گا، رهیں کی تال ؟ "اس نے خالہ سے کلے ملتے ہوئے بیار بھری دمونس جماني

پراس نے سب کو خدا حافظ کہا اور رمعتہ بھامجی اے وروازے تک چھوڑنے آسیں۔

نداکے ابوایک مزدور تھے اور ماں ایک عام ی کمریکو خاتون، ندا کے بعداس کے ووجھوٹے نبمانی آ ذراور دلید تھے۔

غربت کے باعث والدین ندا کو صرف مِيثرك تك عليم دلواسكے، جبكه آ وراور وليدا يلي لعليم جاري رشكم موئ تصفا كالمنتن بحين مين

2014 جولاي 2014

موجودتقا\_

" آپ کون جواب عما کی طرف سے بھی

ایک خط مان اور باپ کی طرف سے (166) جب ہم بوڑھے ہوجا میں-ہمیں امید ہے کہتم اعاری کیفیتو ل کو مجھو مے اور مبرے کام لو کے۔ جب ہم سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے۔ یاہم کمانے کی میز برشوربہرادیں۔ كيونكهاب عارى تظر كمرور موچكى ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم پر چیخو سے اور چلاؤ کیونکہ بوڑھے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں اور سب کے سامنے بے عزت ہونے سے شرم سے یالی یالی ہوجائے ہیں۔ اب مسس سائی بھی کم دیتا ہے اس کئے اکثر تمہاری یا تیں مجھ بل یاتے۔ بھے امید ہے کہ تم ہمیں "مبرے" کہ کر ادر جوبھی کہواہے دہرا دیا کرنایا مجرلکھ کر الميس افسوس ہے كہ ہم بوڑھے ہو سكے

W

W

مارے کھنے بہت کرورہو کئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہتم ہمیں سہارا وے کر ا تھنے میں ہماری مدد کرد کے۔ بالكل اس طرح بيسے تهارے بين من مم حمہیں مہارا دے کر چلنا سکھاتے ہے۔۔ برائے مہر مانی جمیں برداشت کر کیا۔ جب ہم باتوں کو بار بار دہرانے لکیں۔

بالكل كسي توتے ہوئے ريكارڈ كى طرح-

''اوھ ..... بہاتو شخیج اور مجی عمر کے دکھتے

"ناں کی دفت سے پہلے بال ذرا مم ہو منے ہیں اور عربھی بری میں -" رنگ بھی بیا دکھتا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔" ''ارے تو لڑکوں کا نین نقشہ اور فند کائھ تعوزی دیکھا جاتا ہے، کمارُ بوت ہو میں کانی ''ادرآب کے خیال سے اڑکیاں نہ ہوتیں قربانی کا بکرا ہوئی جو تھونک بچا کر دیکھیں اور وانت تك كنے جائيں يجارى كے۔"

公公公

ساری جوائی دوتوں میاں بیوی نے ایٹیلانا اور انظار کے جعینٹ چڑھا دی، ہات فقط سے می

وه ناراض ہوکر میکے آئی تو جایا کہ وہ اس کی ہارانسکی کوختم کرے اور اسے آ کر اپ ساتھ ایے کھرلے جائے۔ '

وہ کہنا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے کیل نكالا تما،خود كئي مي اورخود على الني مكر واليس جلى

اور ....ان کے بچے ان کے چ مال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بھین کی خوشیوں اور لاڈ پیار سے محروم عی رہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 



''لڑی ڈاکٹریا کیلچرار ہوئی جاہیے، بھی کیا کریں آج کل کے دور میں میاں بوی ل کری كمر كافر جيا فماسكتے ہيں۔'' " بے ویکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ارے بہتو کی عمر کی گئی ہے، لڑک کی عمر

بیں ہائیں تک ہونی جائیے جنگ ۔'' " بیس باغیس برس کی عمر میس ک<sup>و</sup> کی شاتو ڈ اکثر ہوسکتی ہے نہ تی کیلجرار محکی، اجھا مد تصور "نه بھی بہاتو قد کی بہت چھوٹی ہے۔"

"'رنگ سانولا ہے۔'' ''لڑکی مونی ہے، کوئی دھان بان اور نازك ي بولي جاسي ''صرف کوری ہے <sup>می</sup>ن نقشا تو ہے ہیں'''

"ارے رتو و ملحے میں بی آفت کا برکالہ لگتی ہے، اوکی سیدھی سادھی ہوئی جا ہیے اور سلھر

"معاف يجيئ كا دنيا من كوكى اليي لرك شايدي ہوجس ميں وہ تمام خوبياں تيجاں ہوجو آپ نے بتانی ہے، ویے آپ کا لڑکا کیا کرتا

"اینا کاروباہے ماشا واللہ" " کیما کاروبار؟" ''اپی جوتوں کی وکان پر بیٹمتا ہے خیر

W

اس ساج میں کچھٹورتوں کو مال غنیمت سمجھ كرمردان سے قدم قدم پر قلریث كرنے كى تاك میں رہتے ہیں اور پہتیوں میں کراتے ہیں، ای اج میں دوسری عورتوں پر مال خرج کر کے ان سے شادی کر کے امیں او نجامقام دیا جاتا ہے۔

\*\*

" مجھے بہت افسوں / د کھ ہوا۔" " آپ کی دل آزاری ہوئی۔" '' بریشان کیوں ہو؟ میں ہوں تال۔'' " چَلو، وقت نکالیس اور بیٹھ کر اس مسکلے کا

"ايناخيال ركھنا" "م في المت الإيو-"

کتے چھوٹے مجھونے فقرے ہیں اور بظاہر عام مررشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے حداہم ہیں میسارے، مرصدافسوں ہم میں ہے اکثر لوک حض اپنی انا اور ضد کی خاطر ان کا استعال كمينا قصرشان مجهت بين اور اكثر اس وجه ہے ایے قریبی رشتوں اور تعلقات کوتو ر ویتے ہیں اور اپنی اور دوسرول کی زعر کی مشکل بنا ویت

2014 جولاى 237

حفرت ابو بمرصد این نے فرمایا اور ہم نے رسول الله منكى الله عليه وآله وسلم ے مناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے · ''لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ كري (اس سے مع تدكري) تو قريب ہے كه الله تعالی ان سب کوعذاب کی کپیٹ میں لے

W

W

W

(ائن ماجد) حميرا رضاءسا بيوال 🖈 جس طرح سبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پیول کو تازگ بختے ہیں ، ای طرح اچھے الفاظ مايوس دلول كوروشني بخشف بين-(حفرت امام مسينٌ) 🖈 روستول کو کھورینا غریب الوطنی ہے۔ (مصرت على كرم الندوجهد) مار ميعثمان بسر كودها

🖈 یا کتالی طاقت ور ہوتے جارہے ہیں، میں سال پہلے سورویے کا کریانہ اٹھانے کے لئے دوآ دمیوں کی ضرورت بردلی می آج پانچ سال کا بچہی سیکام کرسکتا ہے۔ ایکآدی کے خیالات چرانا اد لی سرقہ ہے، بہت سے آدمیوں کے خیالات جانا البنا فوائده ين؟

الله کے لئے محبت کرنے والے سركار دو عالم ملى الله عليه وآله وسلم في ''ایک مخص اینے ایک دین جمالی ہے ملاقات کے لئے کمیا تو اللہ عزوجل نے اس کے رائے میں ایک فرشتہ بھا دیا۔" اس نے بوجھا۔ "كہال جا رہے ہو؟" اس نے جواب "فلاں بھائی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں۔ ''اس نے بوجھا۔ "اس سے کوئی کام ہے؟"جواب دیا۔ « دنهیں ' فرشتے نے یو میھا۔ ''تہرارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟' "اس في م يركوني احسان كيا ہے؟" اس « د تنیس "اس نے پوچھا۔ "لو چر کیوں اس سے ملاقات کر رہے مون؟ اس نے کہا۔ " میں اللہ عز وجل کے لئے اس سے محبت كرنا أول " فرفت نے كہا۔ ''الله عزوجل نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہےاوروہ تمہیں مطلع کرتا ہے کہوہ (اللہ عزوجل)

كالمهين إدب، جبتم جيوث شع؟ ہم مھنٹوں تمبارے ملونوں کی کہانیاں سنتے جب وہ وقت آجائے کہ ہم بستر سے مجمی شر ہمیں امید ہے کہتم مبرے کام لو کے اور جاراخيال ركموتي. معاف كردينا جميس -بس آخرى لحول من جارا خيال ركمنا-كيونكه اب ماري زعركي ببت كم رو كل جب موت جارے سر برآ جائے۔ ہمیں امیدے کہتم جارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں موت کا سامنا کرنے کی جمت دو گے۔ اور ..... يريشان مت موتا-جب ہم آخر کارائے مالک سے جا کے نیں ہم اے تہارے بارے میں بتا میں تے۔ ادر وس كري ع كرتم ير رحيس ازل كونكرتم نے است ال باب كو ببت عام بہت بہت شکریہ کہتم نے جارا اتنا خیال

ہم تم ہے بہت عاد کرتے ہیں۔ بہت ہیت بیار۔

تمہارے ای اور ابو۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ہمیں امید ہے کہتم مبرے ماری ان باتوں کوسنو کے اور جارا نداق نہیں اڑاؤ کے۔ ندي مارى باتس من سنے سے تھو مے کیامہیں یاد ہے، جبتم چھوٹے تھے۔ اور محلونوں کے لئے مند کیا کرتے تھے؟ تم بار بارا بی ضد کود برایتے تھے۔ ت تک .... جب تک مہیں وہ معلونے ل مہیں جاتے تھے۔ -. معاف کرنا، اب ہم میں سے تہمیں بوآئے

W

W

W

مرہمیں نہانے پر مجبور مت کرنا۔ كيونكه اب مم بهت لاغر موسكة بي-اورہمیں بہت جلد شند لگ جاتی ہے۔ کیا خمیں یادے، جبتم چھونے تھے؟ ہم تمہارے میں بیٹے مرتے سے کونکہ تم نہانے ہے کھبراتے تھے؟ ہمیں امید ہے کہ جب ہم جھی بن جائیں گے وہ ہم سے در کر در کرد گے۔ كيونكه بور مع لوكول كى سادت مولى ب

بور هے ہوجاؤ کے۔ ا الرحمين كي وفت في توجم سے باتم كرة جائے تحوری دریتی سی۔ کیونکہ باتی وفت تو ہم مرف اینے آپ ہے ہی ایس کرتے رہے ہیں۔ كيونكه ہم سے بات كرنے والا كوئى محى

اور رہے بات تم تب مجھو تھے جب خود

ہمیں معلوم ہے کہتم اپنے کاموں میں بہت مفروف ہوتے ہو۔ تب بھی حمہیں جاری باتوں میں دلچینی نہ مجمی محسول ہوتو س لیما۔

تموژانهاوفت نکال لیزا\_

تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے تہمارے کئے

م سے ہے۔ جنت واجب کردی ہے۔ ا

سیٹی ہجا کر جا ندکو پنیخ بلار ہاہے جنوری کے بدن بر ما کی تنها ئیال پینٹ کردہی ہیں اوريتي بمارى كادل س يغرس كاجش تفا! ایک سے بڑھ کرایک جہاتلیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر لنكات موت جذبال ليج مين باب سے كما-" ویری میں اپنی زعری اپنی مرضی کے ساتھ کزار ناجا بتا ہوں، عیش عشرت کی تلاش میں جار ہا ہوں ، خوبصورت لڑ کیوں کے سنگ زندگی بىركرنا چاہتا ہوں ، خدارا مجھے مت رو كيے۔'' "جہانلیر بیٹے کون کم بخت مہیں روک رہا ہے؟"باپ نے اتھتے ہوئے کہا۔ ''میں تو خود تمہار بے ساتھ چل رہا ہوں۔'' زایده اظهر، حافظ آباز O الله کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اس ہے غالل ہونا موت ہے۔ O الله نے جوافعتیں دی ہیں ان کا میں فکر ہے كه تكليف برداشت كرو\_ O آب کوئی ایک چیزدین کے تسخ کے مطابق، ایک عمل این زندگی میں شامل کر لوء زندگی ساری کی ساری دین میں ڈھل جائے گی۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادین ب زیادہ ظرف والا آدی مرتبہ ملنے پر اكدارى كام لين للناجاب لي اي ظرف ہے باہر کی تمنا ئیں ہیں کرنی جامیں۔ نصه بخاري، رحيم يارخان حناز بيراحمره بهادليور **放放放** 

W

W

a

C

🖈 زندگی میں دو باتیں بوی تطیف دیل ہیں ایک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ لمنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ (だがはん) الم الي ضروريات يرغوركرت بين قابليت يرسيل .. (نپولين) وفاعبدالرحمان ،راولپنڈی كوبرآ بدار O انظارطویل ہوجائے تو تحبیل بے یقین ہو جانی ہیں المین اظہار کا یائی محبت کو پھر سے شاداب كرو الناب اورجس محبت كواظهار كا پالی میسر ند مو وه محبت اینا وجود بھی کھو دی ے اس بودے کی طرح جو بالی نہ ملنے بر بہت جلدی سو کھ جا تاہے۔ O کہانی میں نام اور تاریخ کے سواسب پھھ چ ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا سیحه بھی سیج مہیں ہوتا۔ سالس کاسفرختم ہوجاتا ہے لیکن آس کاسفر باقی رہتا ہے، کہی تو وہ سفر ہے جوانسان کو متحرک رکھتا ہے اور متحرک ہونا زندگی کی علامت ہے میرعلامت رکوں میں خون کی طرح دوژنی رے تو انسان مایوس نہیں ہونا عاہے سالس کاسفرختم ہی کیوں ندہو جائے۔ O گزراہوا واقعہ گزرتا ہی تو مہیں ہے بلکہ وہ ما د بن كربار بارگزرتا بــ O محبت إور بارش أيك جيسي بنوتي بين ، دونول بی یادگار ہوئی ہیں فرق صرف اتناہے کہ بارش ساتھ رہ کرجسم بھکولی ہے اور محبت دور

آپ رضی الله تعالی عندنے فر مایا۔ '' کرتوایے دیناراور در ہم کا جھ سے زیادہ حل دارند ہوگا۔"اس نے عرض کا۔ " میں انجھی تک اس مقام تک مبیں پہنچا<sup>'</sup> (اقتباس از فيضان احياء العلوم) · صائمه ابراجیم، فصل آباد اتوال بوناني مفكرين وحكمائ أيورپ الله بات كويمل دير تك سوچو پجرمند سے تكالواور پراس برهل کرو\_(افلاطون) 🖈 ہرایک نئی چیز الیمی معلوم ہوتی ہے مردوسی جتني براني مواتني بيعمده اور بھلي معلوم مولي ب\_ (ارسطو) 🖈 خاموتی سب سے زیادہ آسان کام اور سب ے زیارہ لفع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) کور ایک خاموش آواز ہے اور فلم ہاتھ کی زبان ہے۔ (سقراط) الم خصہ بھی ہمی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وتوف بنادیتا ہے۔ (بقراط) 🖈 جو تحص اینے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ اناوه م جو كروش ايام سے تك ول ندمو المن آدى كوجب اس كى بساط سے زياده ذيا مل جانی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ برابوجاتا ہے۔ (اقلیرس) الم علم سے آدمی کی وحشت اور دبواعی دور ہوا جالى ہے۔ (بیلن) 🖈 تمام اعضاء جسمانی میں زبان سب ے زیادہ نا فرمان ہے۔ (فیٹا غورث)

اراد حاصل کرنے کے لئے ہمیں خطائھے۔ المرجمال عاه، ولمل راه، اورجهال راه، ولمل لہیں نہائیں" اٹاپ" کا سائن بھی ہوگا۔ اليها كهاي، ورزش يجيئ، مرنا لو بحر بهي الم دوسرول كى غلطيول سيسبق حاصل سيجيء كيونكه بيارى غلطيال آب خود كيل كريكتي-🖈 كمرير مهلى إور پشت ير لات كے ورميان صرف چندایج کافاصله ہوتا ہے۔ اردات كرنى يمت جيتائي، چيتائي اس بات يركهآب بكرے كيول كئے۔ 🚓 میرے مکینک نے مجھے بتایا "میں آپ کے ر یک تھیک مہیں کرسکا، اس لئے میں نے آب کے ہاران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولٹا ہوں، بلکہ میں اب بھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھے انسانیت ہے پیار ہے لیکن انسان مجھے ہے برداشت ہیں ہوتے۔ 🖈 مرمت کی دکان پرلگا ہوا بورڈ ''ہم ہر چیز کی مرمت کر سکتے ہیں' (مہرمانی کرکے دستک زورے دیکے ، بل خراب ہے) 🖈 کمپیوٹر بالکل بے کار چیز ہے، کیونک وہ جواب کے سوااور کچھیل دے سکتے۔ به ماردح آصف، خانیوال أيك تخص حضرت سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه كي خدمت بين حاضر جوااورعرض كيا-'' بیں الله عزوجل کے لئے آب کواپنا بھائی بنانا جا ہتا ہوں۔''انہوں نے فر الما۔ ''تم جانتے ہو بھائی جارے کا حق کیا ہے؟"اس نے وض کیا۔ "آپةارتبك

W

W

W

ρ

m

عندا (241) مولاي 2014

240

مہینوں کی برانی شال اوڑھے

جھیل کے برانے کنارے پر کھڑا

رہ کرآ تھیں مجلودین ہے۔

جھے کمی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گفتہرجیم --- فیصل آباد
شفتہ رجیم کم بھر جائیں
نہ جانے کس گلی کے موڑیہ ہم تم بھر جائیں
وصال و جر کا یارد کوئی موسم نہیں ہوتا

W

بیش سے چکا کے گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گئے ہوؤں کی صدادُں میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھرا کیں تیزے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں

جل کے خواب تو پھر آگ بھانے آیا اک نے ڈھنگ سے وہ چوٹ لگانے آیا میرے پروں کے آمکھیں جو بچھاتا تھا بھی کانچ کی کرچیاں وہ راہ میں سجانے آیا میرارضا ۔۔۔۔ سابوال لفظوں کی جبتو میں سب پچھ گوا دیا وہ چل دیے اور میں طرز ادا بنآ رہا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا اس کو کس کے حرف دعا ڈھونڈ تا رہا

مصیں نے دنیا ہی میں دوزخ کی اذبت بالی اپنے احساس کو رشتوں کے حوالے کرتے

میں کہتا ہوں مجھے بلکوں کی جھادی میں سدار کھنا وہ کہتی ہے جھے شامل دعادی میں صدا رکھنا میں کہتا ہوں کوئی دل میں تمنا ہو تو ہلاؤ وہ کہتی ہے محبت کی فضاؤں میں صدا رکھنا ماریے عثان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترش کے تیروں کی گنتی کرو میں کھاؤ گنو کے تو تھک جاؤ کے میروں کی گنتی کرو میں کے تو تھک جاؤ کے

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا جب کی خوکر دیار غیر میں اور آیا دھرتی ماں کا بانہوں میں سمینا کول قرباد حسین --- جلالپور جمال کو بہتے نہیں کئی آپ کی ہو جو زندگی میں رک سے گے درنہ کہنے کے لئے ہم کسی سے کہتے نہیں درنہ کہنے کے لئے ہم کسی سے کہتے نہیں درنہ کہنے کے لئے ہم کسی سے کہتے نہیں درنہ کہنے کے لئے ہم کسی سے کہتے نہیں

تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں شہنشاہوں کے بخت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی زاہرہ کی الاولی زینب کے ایک لباس میں دد سال کمٹ گے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دائمن بھگورہاہے یہ آسان پر اداس بادل تیری محبت میں رور ہاہے صبابھی گزرے جوکر بلاسے تواس کو کہتاہے عرش والا تو ادر دھیرے گزریہاں پر میراحسین سور ہاہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی

کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا
ایمن عزیر --- میانوالی
چکے چکے کوئی مانوس سی آجٹ پا کر
درستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا
ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس
ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر نجادک یہ اور بات نہ دیکھوں اسے تو مر جادک بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جاں میں تجھے ڈھونڈن کدھر جادک

گل کے موڑ پہ بچوں کے ایک جنگھٹ میں کسی نے درد بھری لے میں ماہیا گایا

کہ تیری بے وفائی سے میں اک بل میں مر گیا تھا

لا کہ بھلانا چاہو جھے کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤ کے لاکھ سمجھا تو خود کوتم پراپ دل کو سمجھا نہ پاؤ کے اک بھول کو شاخ سے لوڑ کر لیوں سے لگا لیا اے زندگی تجھے جھوڑ کر ہم نے موت کو گلے لگا لیا امیر زرداری ۔۔۔۔ شہداد پور کر کو رابطہ جب تک زندہ ہیں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بیا کر چلے گئے گ

کیما وران ہے یہ سلسلہ عشق زمانے کا اک ریت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کیوں بہاں اولی لہریں ہزار آتھتی ہیں امیر جووفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا جووفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا

ہم آئ ہمی آپ کوچاتے ہیں اورچاہتے رہیں گے امیر ہمازے دل بین ہے جواس کا دل ندٹوئے اے خدا آئ آئ آئ آئی ہے جواس کا دل ندٹوئے اے خدا آئی آئی دیواروں کوم سنانے گئے امیر مرکس میں دل پھر سے ٹوٹ گیا جب کوئی جواب نہ ملا ذرا ہاتھ برد حاؤ تمہاری دسترس سے باہر نہیں چا ندتاروں کوچھو لیتے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے نہ مارتا ہے نہ زندہ رکھتا ہے دن ہیں بیعذا ب کے نہ مارتا ہے نہ زندہ رکھتا ہے دن ہیں بیعذا ب کے فضب کا ظالم ہے میرامسے ارکھتا ہے چاہے تیزاب کے فضب کا ظالم ہے میرامسے ارکھتا ہے چاہے تیزاب کے استراب کی استراب کی استراب کے استراب کی استراب

کہتے ہوتم کیا ہے جھے میں اک فظ انا بس بھی میری متاع ہے بھی میرا مرمایہ ہے آؤ اپنے جم چن دس اینف پھر کی طرح بے درو دیوار سپی گھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف ---- نیوراجو پنڈی
سکون قرب ہیں ازو تو دیا کر لیبا
سکھی جو ٹوٹ کے بھرو تو یاد کر لیبا
خوشی کے وقت چاہیے ہمیں مجدولا دیبا
غموں کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لیبا

W

W

چند لحول کی رفاقت ہی غیمت ہے کہ پھر چند لحول میں بیہ شیرازہ بھر جائے گا ای بادوں کو سمنیں کے چھڑنے والے سیے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

محبت میں تیری میں حد سے بردھ گیا تھا تیری عالمر دنیا کا ہر ستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سنگدل

2014 جولاي 2014

2014 جولاني 2014

رنك

ملازم خوشی خوش ہو گیا، کوتھڑی کھولی تو جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا ،عور سے دیکھا تو كونے ميں أيك جيتيزا برانظر آيا، اٹھايا تو ديكھا · كدسردار جى كايرانا نير بادراك ييكي دولول طرف سے پھٹا ہوا ہے، ج کر سردار جی کودکھائے باته من المات بابرلاياً ادرجل كربولا-"اس كير \_كوآب كهدر بي تقيج" " إلى يمي ب، نيف تو معنبوط ب، آگا ويخيفا

W

غلطي عمرانه على ، عاصل يور ایک سکھ کومقدمہ کی تاریخ پر جالند هر سے امرتسر چنجنا تھا، گاڑی چلنے سے پچھ در ملکے وہ بھا گا بھا گا گارڈ کے پاس کیا ، گارڈ بھی سکھ بی تھا۔ "سردارجی!" وهمنت سے بولا۔ "میرے مقدمے کی بوی ضروری تاریخ ے، بھے بربری عادت ہے کہ موجاؤں تو مجھ ہوش ہیں رہتا، بینہ ہو کہ امرتسر کی بجائے لا ہور الله جاول، ذرا امرتسر ير مجه ياد سے جا ديج

به که کروه واپس گیا مرتفوزی در بعد پھر بها كابهوا ببنيا اوركها-"مردار جي! ايك بإت بھول كيا ہوں، نينيد میں میرے حواس ٹھکانے تہیں ہوتے ، کوئی جِيًا يَ تُومِين خواكنواه كاليال دين لكتابول، آپ کھے پروا نہ سیجے گا، جھے بکر دھکڑ کے اسٹین پر اتار دیجے گا، واہ کورو کا واسط میری بات مت

تخالفت کا سلیقه سهیس تھا دسمن کو میں س مقام سے بولوں میں س سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اللے تن کو بلقبس سرشی نوج اورعورت بند مِائمه ليم ---- أَ مُعْمِرات اكرچه تھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا ایک فرانسیس جرنیل کی ملاقات پیرس کی مر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا ایک مشہور اداکارہ سے ہونی جریس نے بڑے تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو طنزريه لهج مين كها-وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا و من آپ کوخرے کہ جتنا فرانسیں فوج کا

نہ جانے کون سا فقرہ کیاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہنا ہے میرے بدن کو تمی گھا گئی ہے اشکوں کی مجری بہار میں کیما مکان ڈھلتا ہے

یہ دکھ مہیں ہے کہ وہ سمجھا مہیں مرے فن کو

اب خاموش جیتم خیک کیا سمجھا نیں گے تجھ کو جوہارش دل میں ہوتی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے عاز پیر جمال ہے۔۔۔ وہ اک سایا جو کھنے میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وای اب اس کا آجل ہے وہی اب اس کا آہا ہے کھا تھاریت پراک دوسرے کا ٹام کیوں ہم نے منتیج میں جوصدمہ ہے وہ ہم دونوں کوسہا ہے

سنتا ہوں اب کسی ہے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوش سے کہیں مر نہ جادل میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ مجھے آزماؤں میں

اینا بی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ کیا سمن رضا --- چپدوطنی من رضا بهم بهم کبھی کہکشاں تھی قیرم قیرم مجھی مکاں بھی لامکان مری آدھی عمر کڑر گئ

حيدررضا ---- جمنگ اس کو پچھ لو بنا دیا ہے ائم نے تحورا سا دھیان دے کر

W

W

W

ρ

m

غاک اڑنی ہے رات تجر بھے میں کون پھرتا ہے دربدر بچھ میں جھے کو مجھ میں جگہ نہیں ملی وہ ہے موجود اس قدر مجھ مین

مھے کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جانے گا فاعذه عبدالمنان ---- كراجي فلقت مہیں ہے ساتھ تو چر بخت بھی نہیں منجھ دن ہی رہے گا تو سہ مخت بھی مہیں بابوں ہو کے دیکھ رہے ہیں ظلا میں گھر اتنی تو سے زمین گر شخت بھی نہیں

تھک گیا ہے دل وحتی مرا نریاد سے بھی جی بہلتا تہیں اے دوست تیری یاد سے بھی اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چن اور ہوا صدے بھی ہیں مراسم رے صادے جی

میرے حن میں خالف میں بھی مجھے کہا تو ہوگا بجھے تچھوڑ جائے والا بجھے سوچتا کو ہو گا یہ ادائی اِدائی چرنا ہے کی سے بھی نہ ملنا ہے یو بی ہیں ہے سب کھ کوئی سانحہ تو ہو گا علاقہ منیر ---- سیالکوٹ منیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے یاؤں وہاں راستہ تو ہوگا کوئی درمیاں نہیں تھا کوئی درمیاں نہیں ہے تو بھر ایس قربتوں میں نہیں رابطہ تو ہو گا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وه آنسو اب سمندر جو گیا نا ا

كادروازه كھولواورائ بينے كاكيرالے آؤ۔ 2014 مولنى 2014

2014 000 244

خرچ ہے اس ہے دگنا فرانس کی عورتوں کا ہے۔'

'' پيتواليي تعجب کي بات نہيں ، جينے فرانسيسي

فوج کے کارنامے ہیںاس سے دعنے فرانس کی

نوج کے کارناہے ہیں۔" عورتوں کے کارنامے ہیں۔" نمرہ سعید،او کاڑہ

· کنگال کے دوست

آد هے دوست اے منہیں لگائے۔''۔

'' انہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔''

مضبوط نيفه

یندرہ برس کی ملازمت کے بعد سردار جی

"مردار جی آپ نے لوکری دیتے وقت

سردار جی بولے۔ ، ''اجیما یہ بات ہے تو سب سے پہلی کوٹھڑی

رونی ، کپڑے کا وعدہ کیا تھا، رونی تو خیر جیسی میسی

مئتی رہی ہے،اب بھی پہننے کو کپڑ ابھی دیجئے۔"

طاہرہ رحمان ، مہادستر

''باقی آرھے؟''

کے ملازم نے پہلی باراحتجاجا کہا۔

"جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے

اداكاره بولي-

سامنا کرناہے، روزانہ آ دھی رات کو صفی بجتی ،ہم سب آمس ملت اور گالیان دینے موائی اڑے كي طرف بهاضح ، وبال سكنل آتا كه به محض رینس کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندین حرام ہونے میں بہت اکتابا، اس عرصے میں ایک بن مالس سے کچھ باری ہو گئ تھی، وہ کورتا محالدتا میرے کرے میں آگھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آ داب سکھائے ، میز پر بیٹھ کر کھانا سکھایا ، ایک روزا ما تک خیال آیا که کیون ندای سے کام لون كيميرى دفت دور موراب ميرى سبمتنفيس حل ہولئیں، روزانہ رات کوھٹی جی ، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوائی اڈے کی طرف دوڑ حاتا، تھوڑی ہی در میں سلنل آنے مر لوث آتا، میں مزیے میں را اسویا رہنا، ایک رات نیک آف کا سکل بھی آ گیا ، بن مالس مجھ سے پہلے آ مح جا مح فا مين في جلدي جلدي شركك سے رومری وردی نکال اور بھا کم بھاک ہوائی اڈے ر مبنجا، کی د مکتا ہوں کہ جہاز اوپر اٹھ رہا ہے اور بن مائس اندر اطمینان سے بیٹما ہے، میرے ہاتھوں کےطوطےاڑ گئے کہاب کیا ہوگا؟'' ود چر کما ہوا؟ "جرنیل نے بے مبری سے لیو چھا۔ "ہوتا کیا؟"اس نے اظمینان سے جواب دیا۔ د دبس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک كيتان ہوں۔'' نسرين خورشيد بجهكم "مری ساس کل آ رہی ہے۔" اس نے خانسامال كوبلاكر كبا\_ "اور بیاس کی مرغوب غذا وُں کی فہرست ے جو تمہارے کئے تیار کی ہے، ان دنون میں اس میں سے کوئی ایک بھی یک کرائی تو تمہیں

W

Ш

دو اخبار نويسون كا جانا موا، جارول طرف ني ي مشینیں ریکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ،ایک کونے میں شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برنگی محیلیاں " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا "بیظاہر کرنے کے لئے کہ قدرت نے بھی مصباح فيمل بكوباث ایک جابرنسم کا انسر جونیتر کلرک کی بوسٹ کے لئے ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہاتھا، باتوں ودمیں یفین سے کہدسکتا ہوں کہ آپ کی "إلى كين مهين كي باچلا؟"افسر حيران '' کیونکہ ای میں مجھے رحم کی جھلک نظر عائشه شهياز ولامور

لينجر بن مالس اک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کرنے لگاء ایک بوڑھے کیتان کو و مکھ کراہے بہت حیرت ہوئی ، یو جھا۔ ''میرکیے کہتم اب تک کیٹن ہو؟'' بوزها كيتان مسكرايا بولا-''میری کہائی طویل ہے، آپ سننا پہند فر النمیں تو عرض کروں ، دوسری جنگ عظیم کے روران میں بحر اِوقیانوس کے عین ج ایک جزیرے میں ہمیں ہیج دیا گیا ، کام جارا پہنچا کہ خطرے کی ضنی بہتے ہی جہاڑ اڑ اٹا ہے اور دہمن کا

دروازہ کھول کر کپڑوں سے لدی محددی أيك عورت داخل مونى سأته ساته شرمرغ محمى جتما مواآ كمر اموار '' بیٹھیے۔'' ڈاکٹر نے عورت سے کہا۔ " الساب تاية آب كوكيا بياري بي " " واكثر صاحب! مجصے تو كوئى بيارى مبيس، بیاری میرے خاوند کو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ شتر

وردة منير، لا بور ذوق تماشا چرچل کے ایک مارج نے ایک بار بری عقیدت سے پو حیوا۔ '' آب به دیکھ کرخوش تو بہت ہوتے ہوں مے کہ جب بھی آپ نقر مرکرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہال تھجا تھے بھر جا تا ہے۔'' ''ہاں مسرت تو ہوئی ہے مگر ہمیشہ ہی خیال آ جاتا ہے کہ اگر نفر ہر کی بجائے مجھے پھالی یہ

دونوں کے صنم خاکی ایک کرایه دار کرایه ادا نه کرتا تھا، مالک مكان نے بہت زور مارا مكر دولس سے من نہ ہوا، ما لک مکان نے عاجز آ کرایک ترکیب سوجی، بندافانے میں این جھوٹی بچی کی ایک تصویر جیجی جس برلكها تقا\_

لٹکا یا جار ہاہوتا تو خلقت تین گنا زیا دہ ہونی کے

"رقم كيول جايياس كي دجه؟". تيسرے دن كرايد دار كا أيك خط ملا جس میں ایک کا فرا داحسینہ کی تصویر بھی ، نیچے لکھا تھا۔ 'رقم كيول بيس التي اس كي وجه؟''

حمضہ حمادہ کراچی قدرت كى صنعت سائنسی مصنوعات کی ایک بردی نمائش میں

میر کہد کروہ اینے ڈیے میں عاسویا۔ آ نکھ کھلی تو دیکھا کہ لاہوراسٹیش آ گیا ہے، تقنول سے شعلے برساتا نیجے اترا، گارڈ کے ڈ ب میں جا کر گارڈ کوا تارااوراس پر گالیوں کی بوجھاڑ

W

W

W

' تختے کیانہیں تھا کہ مجھےامرتسرا تاردینا۔' کالیوں کے جواب میں سکھ گارڈ جی عاب سر جھکائے کھڑا تھا، ایک مسافر کو میدد مکھ کر بہت حیرت ہوئی، اس نے گارڈ کے قریب جا کر

" كيول جي اليه وتن كاليال بك رما ب، آخر ہات کیا ہوئی؟''

"اجي اس نے كيا كالياں ديني ہيں، كاليال تو اس نے دی تھیں جے میں نے امرتسر اسکیشن ہر

عظلی جبیں، لیہ شو ہر کی بیاری ''ڈاکٹر!'' ایک مشہور نفسات کی نرس نے اس ہے کیا۔

"برآمدے میں ایک خانون کھڑی ہیں جو آپ ہے فورا المناحا ہی ہیں۔''

'' کیاا*س نے وقت مقر دکر رکھا ہے*؟'' '' ''نہیں وفت تو مقرر نہیں کیا 'میکن اگر اس نے اس شرمرغ سے چھٹکارانہ پایا توجنہوں نے وفت مقرر کررکھاہے، وہ سب کے سب فرنٹ ہو

'' ہاں وہ خاتون اینے ساتھ ایک شر مرغ بھی لائی ہیں، جس نے آفت محار تھی ہے۔' ''احِمااے نُوراًا ندر لے آ ڈ۔''

20/4 جيام 247

م المال جائے گا۔"

تیررہی تھیں ،ایک بولا۔

چندچزي بناني تھيں۔"

باتول مين اميدوار بولا\_

ما بنیں آنکھ پھر کی ہے۔''

دوسرے نے جواب دیا۔

س: نظراورنذرمیں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے یں۔ علی ناصر ---- حافظ آباد س: عین غین تھوڑی می غیرحاضری کے بعد حاضر خدمت ہول کیسے ہو؟ ج: تفوزي ي غير حاضري؟ س: بنائے م کری ہے بینے کے لیے برف کے م کو کے کھاتے ہو کما واقعی؟ ج: سنا کہاں سے برف کے کو لے تم بی تو بیجتے ہو۔ س: دیکھواتی شدید گری میں گر ما گرم جواب نہ د یا کرومیری بات مان لونال؟ ج: اب ثم غير حاضر تھے اور برف کے گولے مل مہیں رہے تھے توجواب تو کرم سے لیس کے نا۔ س: تم نے بھی خود بھی کچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمهار بسوال كاجواب س كولى مقامل كا رقيب ند ملے تو كيا كرنا حاہے؟ بر بے کی روتن میں بتانا؟ رج: ڈھونڈلو۔ س وہ تو صدیوں کا سفر کر کے بیاں پہنا تھا تو نے منہ پھیر کے جس محص کو دیکھا بھی تہیں ج: واہ صدیوں کے ربط سے تم تو ایک پل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت ب جلس جاؤ كاينا خيال بهي ر کھتے ہو کہ میں ؟ ج: اتن كرى سبيل ب يدلا مور ب حافظ آباد س اگر کوئی چھوڑ وینے کا کہ تو کیا کرنا جاہیے؟ يليز بتادونان؟ ج: كيا حجيوز نے كو كمي؟ ذرا وضاحت كروب

Ш

س میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: کک شال بر۔ س: آپ کی محفل میں سر کے بل آؤں یا پاؤں ج: جس طرح ول جائے آؤ۔ بیٹے ہیں ہم ڈیڈہ دل فراش راہ کیے س:اس کی آئیسی بتاؤگیسی ہیں؟ ج: سُس کی؟ س: وہ کڑی بہت یادآتی ہے۔ بھلا کیوں؟ ج: کون می لڑک؟ حناز تاز ---- ینڈ داد نخان س: مری انگلیاں بھی جلا گیا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے دل کا ج: عم بيي كم ظرف الأ ظرف كاعم كيا كرنا مستنقل رقم کی ٹیسوں کو رقم کیا کرنا س: مجى دكھول كے سائے ميں بيھ كرسوجنا جم غزوہ دل کے بارے میں بھی بھی تم خوشیوں کی حیماؤں میں بھلا کہاں بیتہ چلتا ہے درد سینے میں کہاں تک اثر جاتا ہے ج: عشق وه نس كام كا جس كا نشان انمياز داغ ول زخم جكر اور آبله بإنى نه هو شیاصابریٹ ---- ادکاڑہ تی س: شاعرلوگ! نے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ج: شاعری حساس لوگوں کا کام ہے۔ س: حسین لوگ مغرور کیول ہوتے ہیں؟ ج: خدا جب حسن دينا بيزاكت آنى جانى س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: کتنا ہوں پرست؟

س: دنیادالےاتنے بے مروت کیوں ہیں؟

ج: كتنے بے مروت ؟ اسے جربے سے بناؤ۔

س: دنیا کی سب سے برنی آئی طاقت کون ک

ك محمل المساق المعمل ال

قایل ہے۔ بھلاکون؟ ج: جو تهمیں دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ س: په هرکهانی کا هميرو جب هميروئن پر برجم جوتا ہے تو اسے چھٹا تک مجر کی کڑی کیوں کہتا ج: جب میں ناراض ہونگا تو تمہیں کلو بھر کی الرک س: کسی کے دل میں جانے کے لیے وستک دین چاہیے؟ ج: بیدروازہ بغیردستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحر حنيف ---- كراجي س: ع غ جي جم تين ماه سے عائب جي - كہنے يادكيا تهاجمين ياسين؟ ج: كهال غائب سخى؟ س: آب کی ملاقات اگر شہراد رائے سے ہو عائے تو کیا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمائش۔ ۔ سُ : لا ہور کا موم آج کل کیسا ہے بتائے عین ج: گرم ہے مرکزاجی جیمانہیں۔ محرسجاد يركس ---- جانوث ياكيتن س: مِینی جی اگر آپ کو برا نه کلّے تو ایک بات ج: كيول.....؟ س: آب آج کل پریشان کیوں رہے ہو؟ ج: حالات كى وجهت.

س: پيار محبت برآپ يفين رڪھتے ہيں؟

ج: كيول آب بين ركهة؟

حمن حنا ---- كوث عبدالما لك ی: سب سے بڑا حجموث؟ ج: بجھے کم سے محبت ہے۔ س: ع ع ع جي کيا رومينک لوگ اسيشل ہوتے ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیش لوگ رومينک ہوسکتے ہیں۔ س بتائیے کہلی ایریل کو میں نے مس کو بے وقوف بنايا تقا؟ ن: آيينے کو سر س: ہونوں پر بھی ان کے ....؟ ج: میرانام بھی آئے س: اس سال ميرابيا علان بي كه؟ ج جھوٹ مہیں بولوں گی۔ یں: حمس دن کاانتظارسب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: کڑکی کوتو شادی کے دن کا۔ میناتو حیدخان ---- جھنگ *صدر* س: مینا جی میں آسان کے جاند کو زمین میں لانا عامتی ہوں کوئی آ سان طریقہ بتا دیں؟ -ج: حاندگوآ ئينه د کھا دي۔ س:عینا جی لا آن بتی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق 🖟 ج: کوکی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی دریے س: میں جب جمی ان کے گھر جانی ہوں وہ مجھے دِ مَكِيهُ كُرِ مِنْفِ لِلْتَهِ بِسِ- بَعْلًا كَيُولِ؟ ج: محمرا وُنہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ غصہ آئے توہنسنا شروع کر دو۔

س: بے چین میرا بددل ہے میرے چین کا وہ

W

W

W

2014 جولاي 2014 منا (249) جولاي

2014 جولاي 2014

ایک کمہ بھی نِقظ ای کا میرا سیں جن گلوں کی نابندگی میں شامل میرا کہو رہا ای شاخ کے اک خار بہ مھی حق میرانہیں بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوعی پر المرام مصيبتوں ميں تھيك ہے ميرى جان وہ كھر انہيں بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم و بکینا بہت کہنا ہے وہ مجھ سے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا دل کلی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرامبیں بس اک بار الجما تھا اس کے کر بیان میں تحر صد شکر پھر بھی شانے سے آپل ڈھلکا مہیں ظریف احسن: کی ڈائری سے ایک غزل تیرے آگے شوال کرتے کیوں اور خود کو عمرهال کرتے کیوں اک تعلق بھی مم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں تیرے انداز کے نہیں ہیں ہم ورنہ اپنا ملال کرتے کیوں اک مروت نے ہم کو مار دیا ورنه جينا وبال سرتے كيون ہجر جب راس آ گیا تھا تیرا بچھ سے عرض وصال کرتے کیوں تجھ کو رکھا ہوا ہے باد اے دوست اس سے بڑھ کر خیال کرتے کیوں كنول فرياد حسين كي ذائري ساكم آ زمائشۋ ں اور بارشوں کا ساتھ ہے چولی دامن کا يراي غداتو بيروبتا بأنى اللتي دهرني يراب اک اور یانی کی بوجھاڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے صبرتو دے در نہ ریم رجا میں کے تیری چلتی چک میں پس جائیں گے

W

W

W

تو حکے حکے آتی ہے اورآئے ہی جھا جالی ہے جب کسی کوتو طیمو لیتی ہے تولوما كندن بنتاہے تو ہارس ہے تو بارس ہے ہرتو نے دل کی ڈھارس ہے تیراج حا ہرسوہوتا ہے کوئی ہنتا ہے کوئی روتا ہے دل بہت سون کا محلِتا ہے' برسبوكابس ندچاناے توجب سي كولتي ہے جب كونى تجم ياليتاب تب وہ امر ہوجا تا ہے ہوہو کے نعرے لگا تاہے پرس كاصدا سي آني بي اور تیرے بی کیت گائی ہیں رب کی رضا تو اور بندے کی پرکارے آغاز تيرابندكي انجام بندہ کارہے امیرعلی زرداری: کی ڈائری سے ایک غزل جب به سفر شروع کیا تو تم بہت یاد آئے جب تمهاري باتول يغور كيا لواتم بهت يادآت الین بھی کیا خطاء کی کہتم روٹھ ہی گئے جب تنہائی سِتانے کلی تو تم بہت باد آئے جب جما تک کر دیکھا دل میں تو تم نظر آئے اور جب دل اداس موا لو تم بهت یاد آئے جب ہوا چلی تو کھھ عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبو كومحسوس كيا توتم بهت يادآ ك اب تو منزل حتم ہونے کو آئی ہے کیکن امیر جب بھی کوئی مور آیا تو تم بہت یاد آئے

ر ڈائزی ہے

البحى يجهدريرك جاد چو کھ دور ملتے ہیں شازىيەسلطانە: كى دُابْرَى سے ايك نقم اے محبت اوالی کیوں ہے۔ مجھی میں جھی جبنی سب کو کھائل کرے تیری آئسی تیرے رخ پیغازہ رکیم کا تیرے اندرنورے کرنوں سا تیرارنگ ہے رہیں دھانی سا تحجيما وزه ليكوني محمد جيها توهوجائے وہ بھی تجھ جیما تیراروپ ہے سینڈر پر یوں سا تیرے اندرجل کھل ندیوں سا<sup>ہ</sup> تىرى بولى كول كۇل سى تو جال ہے چلتی جمیر نوں ی تودور کہیں سے آئی ہے اورآتے ہی جھا جاتی ہے بيرار بن بسرار بت پر تیراجلوه ہرآگ انگ آنگ نیر تو ہراک آنکھ میں دیکھتی ہے تو ہراک دل کو چھانگتی ہے توہراک روح کوتتی ہے اورا ندرتک جھولیتی ہے تيري ميت سب رسي جدا جدا کوئی کیا جانے تو کیسی ہے؟ فوزىيەخان: كې دُنرَى سے ايك انتخاب

عمارین خالد: کی ڈائری سے ایک انتخاب ''چلو کچھ دور چلتے ہیں'' چلو کھ دور چلتے ہیں وفا میں چور خلتے ہیں جفامی درد ہے کتنا جفاسے دور ملتے ہیں عِلو بِحَهِ دور <u>حِلت</u> بِس كه جب توساته الموتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے تیرے ہرقدم پیجاناں صدیا نیں آہ بھرتی ہیں چاو کھدور ملتے ہیں بيدونيا بيمروت ب يهال جاال اي بست بي چلو جدم، چلوآ و يہال سے دور طلتے ہيں چلو برگھردور <u>حلتے</u> ہیں ابھی تورات بانی ہے ابھی احساس بانی ہے ابھی اک آس باتی ہے الجفي توحيا نديتارون كا حيس اكريس بالى ب الجمي توتير بالحول كا زم اکس بالی ہے الجفني تؤبانهون مين فجحه كو بجصى بعرناي جان جان البھی تو ہاتھوں میں چیرہ تيرادهرناہ جان جاں

W

W

W

m

تو تھوں ہے تا ماتع ہے

تیرے اندررب سایا ہے

250 مولاني 2014

نرگس محر: ک ڈائری سے ایک غزل

جس کے نام انتساب ہے میری کتاب زیست

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس آدها جائے کا جمحہ جائنيز نمك أيك كھانے كا چچيہ كال مريح كى بوئى اشاء حسب ذاكفته آدحاكي مرغی کی بوٹیاں آدماجائككا فجي كال مريح لپسي ہوني حسب ذا كفته حسبخرورت أيحسب خرورت ایک جائے کا جمجہ سوياسوس ایک چکل زروبے کا رنگ مرغی،مٹرانکٹھی مایونیز، حاکثیرنمک،عام آدها كپ يباز چوکور کڻ ہوئی نمک اور کالی مرچوں کو ملا کر چوپر میں باریک آ دھا کپ شملهمريج پیں لیں، مرکب کو آ دھے تھٹے کے لئے فرت کے فما ٹرکٹے ہوئے من ركه دي، آو في كفي بعد حسب بيند تلس بنا دو کھانے کے سکتے لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔ بہلےاغے میں ڈپ کریں، پھر پر پٹر کرمبر مرغی کی بوٹیاں نسبتا ہدی لیں اس میں کالی میں رول کر کے شاپو قرائی کر لیس ، حزے دار تنکس مرج ، نمک ، سرکه، زردے کا رنگ اور سویا سوس چلی گارلک سوس کے ساتھ سروکریں۔ الماكر تفورى دير كے لئے ركھ ديں، بياز، فماٹر اور شملہ مرج کے چوکور بوے گلاے کاف لیل، بإث وتكز معما کہ لکی ہوئی بوٹیوں اور سبزی کو تر تیب سے استك مين لكاتين اور اوون مين 180 و الركل چکن ونگز دونکڑوں میں تو زلیں آٹھ عدو سنٹی کریڈ پریس منٹ کے لئے بیک کرلیں ، ٹماٹو حسب ذاكفته کیپ کے ساتھ بیش کریں۔ أدهاجات كالججي كہن پیسٹ چکن ا<sup>نگی</sup>تھی کٹلس آدها جائے کا چھیے ادرك آدها چائے کا چیجہ مرقی ابال کرریٹے کرلیں ایک کپ آدها جائے كا چچيه سرح مريح ياؤور ایک کھانے کا ججیے بأث موس مغل کے ہوئے نمک ،ادرک اورلبسن مکس کر کے چکن ونگز کو مايونيز

2014 جولاى 2014

آپ کوائی بات کیاسمجھاؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے نگرا کر بوٹ جاتے ہیں دل کے شیش کل ئىين آپى كى تېز باتو *س*ېر سویتے ہیں خفامیس ہونے آپ کی صنف میں بھی ہے بیات مردبی، بونامیس مؤت فاخره عبدالهنان: كى دائري سے ايك غزل بند ورسیح سوئی گلیاں ان دیکھے انجانے لوگ نس تکری میں آتھے ہیں ساجد ہم و بوانے لوگ اک جہی نا دافقت تھہرے روپ عکر کی کلیوں ہے جيس بدل كرملنے والے سب جانبے بيجانے لوگ دن كورات كهيل سويرحل صبح كوشام لهيل سوخوب آپ کی بات رکا کہنائی کیا آپ ہوئے فرازنے لوگ هنگوه کمیا اور کیسی شکایت آخر مچھ بنیاد تو ہو تم پرمیراحق ہی کیا ہے تم تقبرے بے گانے لوگ شہر کہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت ہے اس کے ہم ایسے دیوانے لوگ ستاہے اس کے عہد وفا میں ہوا بھی مفت مبیس ملتی ان کلیوں میں ہر ہرسائس یہ جرتے ہیں جرمانے لوگ ؛ مَلْتِيقِهُ منبر: کي ڈائري سے ایک نظم اجل ہنگام سے پہلے اندهرشام ہے پہلے تمہارانام لیتے ہیں مجھی کے نام سے پہلے اسے کہنا ایسے کب بھلاتے ہیں محبت کو کئی برسوں کی قربت کو محريجين كالحيت كو اگراس شهرسے كزرو تواسيه كهنا

یانی کے طوفال میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری ہے ایک کھم "پيار کرتا تھا" ايناحصه شاركرتا تفا وه بحصيه اتنا يبار كرتا تها وه بناتا تفاميري تصويري پھران ہے ہاتیں ہزار کرتا تھا میراد کہ بھی خلوص عنامت سے اينے د کھول میں شار کرتا تھا يج عمجصتا تعاجموث بهي ميرا يون ميراوه اعتباركرتا تها جب بھی روتا تھارات کی تنہائی میں وہ اینے ہاکھوں سے میرے چیرے کوصاف کرتا آج سوچی ہوں تو دل روتا ہے ووسخص مجھ ہے کتنا پیار کرتا تھا ` رانیاسحر: کی ڈائری سے ایک غزل بنه گنواؤ ناوک نیم نش، دل ریزه ریزه گنوا دیا جو بھے ہیں سرک سمیٹ لوش داغ داغ کٹا دیا میرے جارہ کر کونوید ہوصف دشمناں کوخبر کرو وہ جور ص رکھتے تھے جال پروہ حساب ہم نے چکادیا كرونج جبيل يدبيركفن مرتي قاتلون كوتمال ندبهو کے غرور عشق کا باٹلین کیس مرگ ہم نے بھلا دیا ادهرایک حرف کی ستی یہاں لا کھ غدر تھے گفتن جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا پڑھ کے مٹادیا جور كيتو كوه كرال تهيم جو علي وجال سي كزر مح رہ یار ہم نے قدم قدم تھے یاد گار بنا دیا

حيدررضا: كاذارًى سے ايك ظم

لوگ کیتے ہیں عشق کا رونا

بجيربهي بيزامراد جذبه دل

كرىيزندكى سے عارى ب

عقل سے فلسفوں یہ بھاری ہے

W

W

W

公公众

252

W

W

W

آب کے خطوط اور ان کے جوابات کے

يرمفنان المبارك كامقدس وبإبركت مهيبه

سابیلن ہے، بدوہ ماہ مبارک ہے جے اللہ تعالی

نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد

کے ساتھ ہی مسلمان خواہ وہ دنیا سے نسی خطے میں

ہوں،ان کے معمولات زندگی ایک ماہ کے گئے

ينسر تبريل بو جاتے ہيں، عبارتين، رياضتين

بره حاتی ہیں، صفائی سقرائی کا خصوصی اہتمام کیا

جاتا ہے، صرف ظاہری ہی ہیں باطنی بھی ، کاس

کے بغیر روزے کی تعمیل مہیں ہوتی، روزے کی

حالت بین مسلمانون کوظاہری عبادات کے ساتھ

قلب کی صفائی اور اخلا قیات بر بھی زور دیا

كياب، روزے ميں لرائي جھرك، جموك،

چغلی، نضول لغو باتوں ہے دور رہنے کی تا کید کی

می ہے، حدیث نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے

کہ جو تحص جھوٹ بولنا اور دعا بازی نہ جھوڑے تو

الله تعالیٰ کو به احتیاج نہیں که کوئی اپنا کھانا پینا

روزه رنکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک

كرناءالله كے خوف سے گناہوں سے توب كرنا

ہے، ایک ماہ کی تربیت کا مقصد سے کہ ہم باتی

گذاره ماه بھی ان جی اصولوں برگار بند رہیں،

زندگی نظم و ضبط اور سجائی سے ابدی اصولوں کے

ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی

صحت دسلامتی کی د عا دک کے ساتھ۔

اس محترم مہینے کا حق اس طرح ادا ہوسکتا ہے، کہاس کا ایک ایک لمحداللہ تعالی کی رضا جوئی کے گئے دقف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو ہرقسم کے کینہ، نفرت، تعصب سے یاک کر کے نری، المدردي كاسلوك ركها جائ

W

a

C

رمضان المبارك كي خصوصي دعاؤل مين ہمیں بھی یا در کھیئے گا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے وطن کواپنی حفظ وامان میں رکھے ، آبین۔ آئے آپ سے خطوط کی طرف بڑھنے سے ملے اس بات کا ارادہ کریں کہ درود باک، استغفار اور کلمه طبیبه کو ورد زبان کرنا ہے اس میں عی ہم سب کی بھلائی پھی ہے۔

اینا بہت ساخیال رکھئے گا ادران کا بھی جو آپ ہے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے

آيي خطوط ك محفل مين جلت بين ، يه بهلا جطميلسي صلع ملتان سے ہميں موصول ہوا حرا عیم کا وہ اپن رائے کا اظہار کھھ بول کر رہی

جون کا شارہ بے صد پہند آیا،حمد ونعت ادر پیارے نی کی بیاری باتیں ہمیشد کی طرح ول و دماع میں اتر سنیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ كرتے نظرائے كه شاعرى كى ناقدرى ير، ان کے لکھنے کا ہر مزاح انداز ہمیشہ کی طرح بننے پر مجور كر كمياء أيك ون حنا كے ساتھ ميں فلفت شاه سے ل کر بہت احمالگا ہوے خوبصورت اور جامع انداز میں شکفتہ صاحبے نے اپنے ایک دن کا حوال

آلوكوفته بوتى برياني

حسب ذاكقهر آدها جائے کا کچیر لال مرچ ياؤور ايك چائے كاچچي کہین،اورک پییٹ ایک چوتھائی کپ برادهنيا كثاهوا ہری مرجیس کی ہوئی مين عزد ور والعاع كالمجي زيره ياؤؤر

*ۋىرە ھە* ياز کئي بموٽي آدهاكلو سيلاحاول 250 گام محوشت کی بونی دو سے نین عرد

ایککپ آدها جائے کا چچے بلدى ياؤ ڈر

قیمه کو چوپر میں پیس کر نمک، مرچ، برادهنیا، زمره یاوور، بیاز باریک کرسیکهن ادرك كالبيث اور برى مرجل وال كرمس كر لين أوركو فية بنالين ..

ایک کرای میں تیل گرم کرے اس میں بياز سنبري كركيس منمك لال مرج يا دُوُر، مِلْدِي يا وُوْر، تابت گرم مصالح ، بسن ، ورک پييث اور وَ بِي ذَالَ كُرِ مِهُونِيلِ ، كُو فِيتِي زَالِيسٍ ، مِا حَجُ منك بِعَدِ ایلی ہوئی بوٹیاں اور آلونجی ڈالیں ادر ایک کپ ياني ۋال كريكائيس، آلوگل جائيس تو ہرى مرجين، مرادهنما ، كرم مصالحة والس\_

و پیچی میں حاولوں کی آدھی مقدار ڈالیں، کوفتے، ہوتی، آلو مصالحہ ڈال کر ہاتی جاول ڈالیں اور زعفرانی رنگ ڈال کر دم پر لگا تیں ہ آلوكوفة يونى برماني تناريب مردكري-

ای مصالحے میں میری نبیث کرلیں، مائیکرد دو بو للنيز مين وال كر دهانب وي، چيرتا سات سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیپ سے ساتھ

آرها جائے كا ججي بيكنگ باؤڈر آ دھا کی ایک کھانے کا چجیہ ایک عدد (پھینٹ لین) ايك روکھائے کے چکھے حسب ضرودت ڈیپ فرائی کے لئے

ميده مين بيكنيك ماؤوره چيني، تشمش وُ اليس، آيك پين ميں محصٰ کو پچھا ليس، انڈ ا اور دوده ملا کر پیٹر تیار کر لیس ، اگر بانی کی ضرورت محسور ہوتو ڈالیں، یہ آمیزہ گاڑھا بی رہے گا، پرتیل کرم کریں اور بھے کو بکوڑوں کی طرح <u>لے</u> لیں کہ اچھی طرح کھول جائے، اب آمیزے میں اس سفیدی کونولؤ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں ڈال کر فرج میں رھیں ،سیٹ ہوجائے تو تن ہے تکال لیں اور کریم اور کیموں کے سلائس سے

منث ایکا تیں، مائیرو وولو میں سے نکالیں اور جو يحنى يج كئى ہے اس ميں سركه، سرخ مرج ياؤور، اور بافسوس الماكر پييث سابناليس اور محرسوس کودنگز میں مس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو ودیو میں تین تا جار منف تک یکا میں اور محر نکال

W

W

W

m

مطابق کزاریں۔

جھلک رہاتھا،اس کے لئے کافت جی مبادک باری در شہوار پہلے تو آپ ادھرآ تیں اور دائیں بالمي سمي بهي طرف ديكيئي ، جي دوستوں نے كتني جگہ نکالی ہے آپ کے لئے ،خوش ہیں ،چلیس ا<sub>س</sub> ہم آپ کوخوش آ مدید کہتے ہیں اور پیجمی کر پیمنل آپ لوگوں کی محبوں ہے سجاتے ہیں ایسے کیے ہوسکتا ہے بہاں آپ کو جگہ ند ملے سو بلا جھجک جون کے شارے کو بیند کرنے کا شکریہ آپ کی تعریف اور تنقید مصفین کول کی شکریه قبول میجیئے ان کی طرف سے، آپ کے ساتھ ساته تهميس بهى فكلفته شاه كاانداز بهت احيمالكابه آپ کی رائے کے ہم آئند وبھی منتظر رہیں عے اب اس عفل میں آنی رہے گافتکر ہیں۔ ا جالا نور: ڈیرہ غازی خان سے تھتی ہیں۔ ٹائٹل کی جہاں تک بات ہے امیما تو تما لین ہاڈل کو دیکھ کر کری کے احساس میں اضافہ ہی ہوا، نجانے کیوں؟ مر ونعت سے فیض یاب ہونے کے بعد حدیث مبارکه کا سلسله برها، جو که روشن کا کام انجام دے رہا ہے، فوائد و مسائل کے ذریع انتهائی موثر احادیث سامنے آرہی ہیں،جس کے لئے بقیناً ادارہ محسین کے لائق ہے، باتی مستقل سلسلوں میں کانی خوشکوار اضافہ ہوا ہے، انتا نامه کرمی میں کانی شونڈک کا انتظام ہے، انشاء کا ی شاعری ہو یا سفرنامہ اس کا کوئی تعم البدل تهيس، ململ ناول تي الحال يره صح تهيس، خط جله مجیجے کی وجہ ہے، باتی سلسلے وارناول سدرة آلیا كانى پندآر اے، بال البتدانسانے تقريباً

W

W

W

a

k

S

0

C

S

t

C

محریرآ ب کو بھیجا کریں ،اس کے بعد'' کاسہ دل'' کی طرف ہو تھے، اف سندس اتنارومانس شاہ بخت کواور کوئی کام نہیں اور اس علینہ کو بھی دیکھو ذرا ، الحجي لكسى به قسط بهي بس نوفل كاكر دارسمجه مين مہیں آیا ماں تو ماں ہوتی ہے نہ گوری نہ کالی بہر حال مصنفہ بہتر مجھتی ہے، مکمل ناول ''نقش محبت'' اور'د کہیں ہے شہنائی'' دونوں اس مرتبہ بند ہیں آئے وہی برانا ٹا کی ،اس مرتبہ صفین کی فیرست میں نیا نام نظر آیا، میک فاطمہ بہت اجيما لكما أكرجه كهاني يركهين كهين كرفت كمزورهي مراس کے باوجود دلچین کاعضر کئے ہوئے تھی آ گے چل کرمیک فاطمہ اچھا اضافہ ثابت ہوں کی حنا کی کہکشاں میں،افسانوں میں قرۃ انعین خرم ہاشمی اورمصباح کی خریر پیندآئی،سباس جی آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہرگھر کے اہم مسکلہ پرفکم اٹھایا جو کہ سو نیصد سے ہرروز میمی حکرار سنالی وين إن أن كيايكا كمين"-إب بات ہو جائے سلسلے وار نادل کا، سدرة المنتي ايك برانام مكرندجاني كيول حنامل الصى جانے والى ان كى مير كريكونى خاص تاثر ند چھوڑ یانی ابھی تک ، کہانی میں بے حد الجھاؤے، ر مکھتے ہیں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار كرنى ہے جبكه أم مريم اب تيزي سے اختام كي طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کر دار کے

مسئلے مسائل نیاتے سب کوخوشیاں بانٹ رہی ے، اُم مریم کی تحریر کی پیچان ہی میں ہے ہیں ايند ، جو كه بونا بهي جا ي-

مستقل سليلے تھی آجھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چنگیان والاسلسلہ تو سب سے زیادہ اچھاہے،اس مرتبہ تو بھگفتہ جی اپنا ایک دن مجھی گزارا، حنا قارئین کے ساتھ بڑا بے ساختہ ین تھا ان کی روداد عی کہیں بھی مصنوعی بن ہیں

ONLINE LIBRARS

FOR PAKISTAN

افسانوں میں سب سے اچھی تحریر تر ہ انعین رئے اورسیاس کل کی کئی اسیم سکینداور مصباح نے جھی المچنی کوشش کی ، کتاب نگر میں سیمیس کرن نے شہرا د نيركي كتاب بربردا جهاتبره لكهامتنقل سلسلون میں چکایاں، حنا کی مخفل، قیامت کے بیانا مے تو ہوتے ہی حناکی جان ہے جبکہ باتی سلسلے بھی کائی ا چھے تھے، آنی مہلی مرحبه آنی ہوں اس عفل میں عكه ضرورد يحت كا-

حرائعیم خوش آید بد دلوں و جان سے آپ کو اس محفل میں ، جون کے شارے کو بہند کرنے کا شكرية ب كرائ ان سطور كے ذر ليع مصنفين کو پہنچانی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ کی فرمانش مم نے بہنجا دی ہے، دیکھتے ہیں ہوسکتا ہے آئندہ کسی تحریر میں وہ تر اکیب لکھ بجھوا میں (البھی ان کو بھی نہیں آتی ہو کی ورنہ کا میاب نہ ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے نے منظرر ہیں گے شکر ہے۔ در شہوار: چک شیراداسلام آباد سے محتی ہیں۔

فوزید ای کیسی میں آی؟ ہر ماہ میں اس تحفل کو ذوق و شوق سے بردھتی ہوں، آپ کا محبت بهراانداز و مکه کرمیرا بھی دل اس تنفل میں آنے کو جا اکرا آپ اجازت دیں گا۔

جون کاشارہ علیشاہ آغا کے ٹائنل سے سجاملا بس سوسو لكا احيها تهيس لكا تو براتجي تهيس تها، اسلامیات والاحصه یرد ھتے ہی ہم عالی ناز کے ناولت کی طرف بھا کے ہمیشہ کی طرح عالی اس مرتبہی جھا لئیں ،تحریر کو بڑھتے ہوئے جارا دو چارليژنو خون برها موگا (بنس بنس كر) كيابات ہے عالی آپ کی مزاح لکھنا ہرمنعف کا کام ہیں ہوتا پہلو سنجیرہ تحریر لکھنے ہے کہیں زیادہ مشکل کام ہے اور بیمشکل کام عالی باز بخوبی کر رہی ہے نوزیدآیی آپ عالی ناز ہے کہیں کدوہ ہر ماہ ایک

قارتمين كو بتايا ، ومل خُلُفته جي آپ تو بهت قابل میں ایک ہی وقت میں استے زیادہ کام کر رہی ہے،اللہ تعالی آپ کومزید کامیابیوں سے نوازے

W

W

W

m

سليلے وار ناول "تم آخري جزيزه ہو" کي طرف بڑھے، اُم مریم بڑی خوبصور کی ہے تمام كرداروں كو ينجا كركے آگے بردھ رہى جين، حالات و وا تعات برقسط مين نيا مور ليت بين ، بس ایک بیزینب ہی ابھی تک انا کے کھوڑے پر سوار ہے، خیر ہمیں امید ہے آپ اے بھی راہ راست بر لے آئیں کی ، ایک ماہ کے وقعے ہے سدرہ اکتنی ''اک جہاں اور ہے' کے ساتھ آلی اس ماہ کہائی آ گے بڑی ہے اور دلچسپ بھی ہو کی یقینا آگے چل کر مزید جہانوں سے متعارف سروا تنیں کی (کرداروں کے) ناولٹ میں تمبر ون ناولت عالى ناز كاربا، يبلي تو ناولت كا نام یوتے ہی مدیس یانی آ گیا، اور سے عالی ناز کا لکھنے کا اسٹاکل بہت خوب، کیکن عالی ہمیں آپ ے ایک شکایت بھی رہی اس کریر پڑھنے کے بعد، کیا ہی احصا ہوتا جوآب کول مے بنانے کی تراكب بهي لكهديق جارا بهي بهلا موجاتا ،خيراين ایی جٹ ی کربردل کے ساتھ آئی رے گا، دوسرانا ولك وتنلى كا آشيانه مهك فاطمه في لكها، تحرير كاعنوان زياده پسندآيا ،مهك فاطمه نئ مصنفه ہے اس سے پہلے یہ نام حنا میں نظر مہیں آیا، بہرحال نِی ہونے کے باوجود مہک نے ایک اٹھی تحرمیر فارئین کو دی ،سندس جبیں کا ناولٹ'' کاسہ دل اب پھھ كيانيت كاشكار موتا جار ہا ہے اس ماه بھی کچھ نیاین نظر نہیں آیا کہائی میں ، وہی بجنت كاعلينه بر فدا مونا اور واي حباكي بي بلك الممل ناول میں رافعدا عجازی تحریر بیند آئی جبکه روبینه

2014 54 (257)

سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ جھوڑ سکا،

فوزیہ باجی میں نے اپنی پہلی کادش "محبت

0000000 For Fair Beautiful Skin

جون کے شارے کو پیند کرنے کاشکریہ،غزلیات شاکع کرنے کے سلسلے میں ہم معدرت واستے ہیں، ''میری دائری'' کے سلسلے میں اگر آپ اپنا التخاب بمجين تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپني رائے سے آگاہ کرتی رہے گاشکر ہیاہم آئندہ بھی آب کی رائے کے منظرر ہیں می سی شکو میر۔ رافعہ حیدم کی ای میل سیالکوٹ سے موصول

ہوئی ہے وہ مصتی ہیں۔

جون کا شاره اس مرتبه جلدل گیا، ٹائٹل بیند آیا، حمد و نعت اور پیارے بن کی بیاری باتوں سے روح کوتر وٹاڑہ کیا، انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حزا کے ساتھ میں فتکفتہ شاہ سے ملاقات کی، شکفته شاه کے سلیلے "چکایال" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی نے حداجیما لگا، برا خوب انداز بیان تفا، سلسلے وار نا ول دونوں ي بهترين من عظم جبكه ناولث مين " كاسه دل" اور · تتلی کا آشیانهٔ 'پیند آئے ، مکمل ناول بھی اچھے يقيه، انسانون مين '' آ ٽُو گراف'' '' 'اڄم مسّلهُ' اور "به ریاصیں" اعظیے تھے، مصباح نوشین کی تحریر ہیشہ کی طرح دمھی تھی نہ جانے مصباح مسائل سے بھر بور کیوں محمی ہیں، مستقل سلسلے سجی

رافعہ حیدر لیسی ہیں؟ جون کے شارے کو بیند کرنے کاشکر ہے، آپ کی رائے ان سطور کے ذر یع مصنفین کومل می ہیں اپنی رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ۔

ينود كي لا بمريري كأينو فريمنگ يوائن ، جاس سوسہ
پہلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں ، اس ماہ کے لئے مشاہد پر اسٹے ذائج بازی کی کہولت مور ہود ہوں ۔ اسٹی مشاہد در کان آبجہ بار کا کی کہولت مور ہود ہوں ۔ اسٹی سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے در کان آبجہ بار کی کہولت مور ہود کے ساتھ سے سے ساتھ سے در کان آبجہ مرد ماز در کرنے کی بارانے ہوئے کی بارانے کی باران بال دفعہ خط لکھ رہی ہوں ، اس ماہ ۔
اتنا ہی آئے تندہ انشاء اللہ تفصیلی تجربے کے ساتھ سے اللہ داکان فردہ کر انشاء اللہ تفصیلی تجربے کے ساتھ سے اللہ داکان فردہ کر انشاء اللہ تفصیلی تجربے کے ساتھ سے اللہ تعدید کر انتہاء اللہ تعدید کے ساتھ میں انتہاء کر انتہاء کر انتہاء کی انتہاء کے ساتھ میں انتہاء کی انتہاء

لکھ کرآپ کو تھیج ہے، پڑھ کرضرورضرورا پی قیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تہدول ہے مشکور وممنون رہول گی، اگر آب نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھرپور تبھرے کے ساتھ حاضر خدِمت ہوں گی-

W

W

W

m

ا جالا نوركيسي هو؟ كا في عرصه بعد السمحفل میں تشریف آوری ہوئی ،آپ کا افسانہ متعلقہ شعبے کو پہنیا دیا ہے، قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا، آین ای کا اماری طرف سے شکر بدادا سیجے گا، اللّے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے مشتظر رہیں

شاز بہانعام شازی: کراچی سے تھتی ہیں۔ حناكي بوري ثيم اورتمام قاري ببنول كوميرا پیار بھرا سلام، جون کا ٹائٹل بہت احیما لگا،مردار محودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت انھی ہا تیں لیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اچھا مشور ہمی دیا آگر سردار صاحب جیسے لوگ ایسے ہی اس معاملے یہ آواز اٹھاتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب یا کنتان بھی یولیوفری ملک کہلا ہے گا،

حمد باری تعالی ادر نعت رسول منبول است (سجان الله)، شاعری کی قدر نہیں اور کتاب تکر ے پڑھ کر بہت اچھالگا، جب تک ہم لوگ ایسے موضوعات بہتمرے کرتے رہیں گے، ادب کی قدر کرنے والوں میں کی تبیس آئے گی۔

شُلَفته شاہ کے شب و روز کا احوال جان کر احپِها لگا، عاصل مطالعه اور ميري دُائري تھي احپِها

W

W

W